بهائی فتنه انگیزول کاراز کیونکرفاش ہوا ؟

سيد ناحضرت ميرزابشيرالدين محمود احمد خليفة المسيح الثاني

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ إِلْكُوبِيْمِ.

بِشبِ اللَّهِ الرَّحُىٰنِ الرَّحِيْمِ

## بمائی فتنه انگیزول کاراز کیونکرفاش ہوا؟

(فرموده ۱۸- مارچ ۱۹۲۴ء بعد نماز عصر بمقام مسجد اقصى قاديان)

سورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا :-

یں سے اپیوں کے راز کا انگشاف کے لئے بلایا ہے۔ وہ غرض مخصراً یہ جاعت کے احباب کوا یک فاص غرض بابیوں کے راز کا انگشاف کے لئے بلایا ہے۔ وہ غرض مخصراً یہ ہے کہ چند دن گذرے ہیں جبکہ بیس تبدیلی آجہ بی آب و ہوا کے بعد قاویان آیا تو تھے ایک شخص نے رپورٹ دی کہ قاویان میں بیس آدی ایسے ہیں جو فاہر میں اپنے آپ کو ہماری جماعت میں شامل کئے ہوئے ہیں لیکن ان کے کہ راور ان کی تو جہات در حقیقت ہمارے غیروں اور مخالفوں کے ساتھ ہیں۔ وہ میساں ہمارے کہلا کر اور اور ان الفوں کے ساتھ ہیں۔ وہ میساں ہمارے کہلا اطاعت کا اقام کرکے اور اسلام کا وعوی کرکے در حقیقت اسلام کے خلاف لوگوں کو دعوت و سے ہیں۔ یہ خبر میرے لئے نمایت جمیرت اگر کے اور اسلام کا وعوی کرکے در حقیقت اسلام کے خلاف لوگوں کو دعوت و سے ہیں۔ یہ خبر میرے لئے نمایت جمیرت اگر کے اور اسلام کا وجود اس کے کہ ان میں سے ایک کے متعلق قریباً ایک سال سے میرے دل پر انگشاف ہو چکا تھا کہ اس کی روحانی مالت اچھی نمیں ہے اور میں نے بار ہا چالس میں اس کا ذری بھی کیا تھا کہ احمیت اس کے دل میں نا ہر میں کوئی بات اس کے متعلق معلوم نہ تھی اور اس ہمدری کی وجہ سے جو مرشد کو اپنے مرید نا ہر میں کہ کی بات اس کے متعلق معلوم نہ تھی اور اس ہمدری کی وجہ سے جو مرشد کو اپنے مرید کی بات اس کے متعلق معلوم نہ تھی اور اس کی ہو خواہش ہو تی گیا جو در اس کے مرید پر الزام کوہ ور کرنا چاہا۔ لیکن جو س جو برشد کو اپنے مرید کی اس الزام کوہ ور کرنا چاہا۔ لیکن جو س جو برحد کرکے اس الزام کوہ ور کرنا چاہا۔ لیکن جو س جو برحد کرکے اس الزام کوہ ور کرنا چاہا۔ لیکن جو س جو برحد کرکے اس الزام کوہ ور کرنا چاہا۔ لیکن جو س جو س جو برحد کرکے اس الزام کوہ ور کرنا چاہا۔ لیکن جو س جو برحد کرکے اس الزام کوہ ور کرنا چاہا۔ لیکن جو س جو برحوں جو برحوں جو سے جو مرحد کرکے اس الزام کوہ ور کرنا چاہا۔ لیکن جو س جو برحوں کے برحوں جو برحوں جو

کر ۱۳ ایسی ایسی ایتیں نکلتی آتیں کہ میں جیران ہو کریہ بانے پر مجبور ہو تاکہ جموٹ ایسانہیں ہو سکتا اور بتائے والاا تی علمی قابلیت نہیں رکھتا تھا کہ ایسی ہاتیں خود بنائے : جب بچھے اس طرح یقین ہو گیاتو میں نے اس وقت عزیز مکرم مرز ابٹیراحمہ صاحب 'شخ عبد الرحمٰن صاحب مصری اور شخ میعقوب علی صاجب کو بلایا اور کھاکہ جرح کرکے دیکھیں کہ کیا حقیقت ہے اور کیابیہ اطلاع الی ہے کہ اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔

پجریتانے دالے نے بتایا کہ وہ ایک کتاب تیار کر رہے ہیں جو اس غرض کے لئے لکھی جار ہی ہے کہ اصل مدی بہاء اللہ اور اس کے کہ آئے تھے جو نکھہ ونیا کی حالت المیں نہ تھی کہ بہاء اللہ کو مان سکتے اس لئے خدانے مرزاصاحب کو جھیجا کہ نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ منوائمیں۔ جب لوگ یہ مان لیس گے تو پچر مسلح موعود پیدا ہو کر کسے گا کہ۔ بہاء اللہ صاحب شریعت ہے اے مانو۔

اس مرحلہ پر پہنچ کر میں نے اور مامہ کو ہدایت دی کہ اس کی اس کی باقاعدہ تحقیقات کا تحکم تحقیقات کے لئے کمیش مقرر کرے اور اس کمیشن کے ممبر میاں بشیر احمد صاحب احمد صاحب احمد صاحب معربی مفتی محمد صاحب اور میاں محمد شریف صاحب محمد شریف صاحب محمد شریف ساحب محمد شریف ساحب محمد شریف ساحب محمد شریف ساحب محمد شریف ساحت کی تحقیق کریں کہ یہ تسجیح ہیں یا خاط اور جن کے خلاف لگا گئے ہیں ان سے جو اب لیں اور گواہ طلب کریں .

قابل تحقیقات سوالات وه سوال جو مقرر کئے گئے تھے یہ تھے:-

(۱) آپ قادیان کے بعض احمدیوں سے بہائی ند بہب کے متعلق ایسے طرز پر گفتگو کرتے ہیں جس سے مشرقے ہو تا ہے کہ آپ بہائی ند بہب کی عظمت اور دعویٰ کی صدافت لوگوں کے دلوں پر نقش کرنا جاہتے ہیں .

(۲) میر کہ آپ نے بعض مجالس میں حضرت میچ موعود ملیہ العلو قروالسلام کے دعوی اور آپ کی صدافت کے ثیوتوں کے متعلق ایسے رنگ میں سوالات اٹھائے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعتراضات حفرت صاحب کے دعوئی پرا پیے پڑتے ہیں کہ ہم ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے اور یہ سوالات اپنے لوگوں کے سامنے کئے گئے ہیں جو اپنی علمیت کے لخاظ سے اپسے نہ تھے کہ جن سے آپ استفاضہ کر سکیں جس سے یہ نتیجہ نکاتا ہے کہ آپ کی غرض علمی تحقیقات نہ تھی بلکہ آپ شبمات ید اکرنا چاہتے تھے۔

(۳) آپ کی نسبت مید بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک کتاب ایسی تیار کر رہے ہیں جس میں آپ کا مشاء میہ فابت کرنے کا ہے کہ مماء اللہ کا دعویٰ سچا قعاا و رحفرت صاحب اس کے لئے بطور مؤید کے ہیں -

(۳) آپ کی نسبت یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اس بات ڈا ظمار کرتے ہیں کہ آپ نے الفضل کی ایٹریٹری کے زمانہ میں الفضل میں اور بعض دو سری تحریروں میں ایسے مضامین لکھ ویے ہیں جن ہے آپ حسب موقع ایک بہائی نہ جب کی تائمد میں کام لیں گے۔

(۵) بیر کہ آپ بمائیوں کی کتابیں لوگوں کو براہ راست یا اللہ دیے کی معرفت جو اس امریش آپ کا ساتھی بیان کیاجا تاہے پڑھنے کے لئے دیتے ہیں اور ساتھ ہی ایسی باتین کی گئی ہیں جن سے یہ ظاہر کرناچہ نظرتھا کہ وہ کتابیں لاجواب ہیں۔

(۱) بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اس عقیدہ کا ظہار کرتے ہیں کہ حضرت رسول کریم ﷺ کے بعد نیا شرعی مجی اور قرآن کریم کے بعد نئ شریعت آئتی ہے۔

(۷) کماجاتا ہے کہ ایک نمایت ہی خطرناک رویتہ آپ نے یہ اختیار کیا ہے کہ آپ اپنی تمام کار روا ئیوں کو ایسی صورت میں مخفی رکھنے کی کو حشش کرتے ہیں جس سے وہ لوگ جو اس زہر کا ازالہ کر بکتے ہیں آپ کی کار روا ئیوں سے بے خبرر ہیں۔

(۸) یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ بعض لوگوں کو بہائی نہ بہب کی نماز لکھ کریا ککھوا کر دیتے ہیں۔ای طرح روزے بہائی نہ بہب کے مطابق رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں اوریہ بھی کماجاتا ہے کہ آپ نمازوں کے او قات میں لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ نماز محید میں جاکر نہ پڑھیں بلکہ نماز دل کی ہے جمال دل جاہے پڑھیں۔

(۹) یہ کہ آپ کے تعلقات معروف بہائیوں کے ساتھ ہیں اور ان سے خط و کتابت ہے اور ان سے کتابیل منگواتے ہیں-اور اس تجویز کی فکر میں بھی آپ ہیں کہ خاص آو می بھیج کر کتابیل منگوائیں- (۱۰) علاوہ نہ کو رہ بالا طریقوں کے بعض اور طریقوں سے بھی آپ بہائی نہ ہب کی اشاعت اور سلسلہ احمدیہ کے کزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

یہ ا مرتھے جن کی تحقیقات کے لئے کمیش مقرر کیا گیا تھا کمیش نے جو تحقیقات کی وہ سے -

تحميش كي تحقيقات

- (۱) مولوی محفوظ الحق صاحب علمی کے بیان اور گواہوں کی شمادت سے ثابت ہے
  - (r) ايضاً "
    - (٣) الضأ
- (۴) مولوی صاحب کے اپنے بیان سے صرف اس قدر ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے مضامین میں ہماءاللہ کے دعاوی کی تصدیق کو یہ نظر رکھائے۔
- (۵) مولوی صاحب کے اپنے بیان اور نیز شہاد توں سے ثابت ہے کہ مولوی علمی صاحب نے بعض لوگوں کو کتابیں خو دیا ان کے مانگنے پر دی ہیں۔
  - (۲) ٹابت ہے۔
- (2) مولوی صاحب کے اپنے بیان ہے اضاء تو خابت ہے لین وہ اس کو سازش افضاء تشلیم نمیں کرتے۔ گرشماد توں ہے اور ان کے عام رویۃ ہے اور خصوصاً حکیم ابو طاہر صاحب کی شمادت ہے یہ بیات خابت ہے کہ نہ صرف اخفا کیا گیا گھا ایک رنگ میں اخفاء کیا گیا گہا گھا ہے اس کا رقبا مضاء اور کو حش تھی کہ یہ بات ایسے اصحاب نما نہ بینچے کہ جو اس کا رقبا مقابلہ کر سکیں اور ان کو فقیہ مخرور طبائع کے آوی یا ناوا تقف لوگوں پر اپناا ثر ڈالنے اور بمائی تعلیم کے پھیلانے کا موقع لل جائے۔
- (۸) بیات بیتی طور پر ثابت نمیں مگر مولوی صاحب به تشکیم کرتے ہیں کہ ان کی طرف ہے ان کی بیوی کو بہائی نماز سیکھنے کے لئے دی گئی ہے۔ روز سے رکھنایا رکھوانا ثابت نمیس ہوا۔ لیکن اس کی تحقیق میں کمیشن نے زیادہ توجہ بھی نمیس کی کیو نکد طزم نے صاف الفاظ میں تشکیم کرلیا تھا کہ وہ بہائی ہے تمام بہائی تعلیمات اور مقائد کو مانت ہے۔ مولوی صاحب نمیس مانتے لیکن حکیم صاحب کی شاوت ہے یہ فاہمات ہے کہ مولوی صاحب نے ان سے یہ اظہار کیا تھا کہ ان کے خیال میں نماز کے او قات کی بابندی ضروری نمیس جس وقت ول میں کیا تھا کہ ان کے خیال میں نماز کے او قات کی بابندی ضروری نمیس جس وقت ول میں

انشراح ہو پڑھی جانکتی ہے۔

(۹) یہ ٹابت نمیں ہوا۔ لیکن مولوی صاحب اتابات ہیں کہ وہ بعض برائیوں ہے ملتے رہے میں اور حشت اللہ آگرہ والے کاان کو ایک خط بھی آیا تھا۔ آتا ہیں منگوانے کے متعلق ہم نے زیادہ تحقیق کی ضرورت نمیں سمجھی۔ شاہدوں کے بیان میں ذکر آیا ہے مگرمولوی صاحب خودا نکار کرتے ہیں۔

(۱۰) تمسی خاص نے طریقہ کا پیتہ نہیں چلااور نہ اس کی زیادہ تحقیق کی گئی۔

نمبروا رخلات جواب دینے کے بعد ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر غور کیاجائے

الز امات كاخلاصه توند كوره بالادس الزامات كاخلاصه بيد دو باتيس مين -

اول - آیا مولوی صاحب نے عام معروف مسلّمہ احمدی عقائدے انحراف یا تبدیلی کر کے بہائی عقائد اور نہ ہب کوافقیار کر لیا ہے -

دوم · آیامولوی صاحب نے اس امریں اپنا رویہ ایسار کھا ہے کہ جس کو مجموانہ انفاء کہاجا سکے اور جوا پک سمازش اور خٹیہ زہر پھیلانے اور فٹنہ پیدا کرنے کا حکم رکھتا ہو .

ا مراول بالبدا بت ثابت ہے- مولوی صاحب اس کو تتلیم کرتے ہیں- گوا ہوں کی شمادت اس کی مثبت ہے- نمونی مولوی صاحب کے بیانات سے مندر جہ ذیل فقرات پیش کئے جائتے ہیں-

### عقائداسلامیہ سے انحراف

(الف) میں بماءاللہ کوصادق سمجھتا ہوں۔

(ب) ان کاد عویٰ موعو د کُل ادبیان ہونے کاہے۔

(ج) میں ان کو مسیح موعود مانتا ہوں بلکہ موعود کل ادیان۔

(ح) مجمع بمائی ز بب سے کوئی اصولی اختلاف نہیں۔

(خ) میں بہائی ہوں۔

(د) میں باب کومهدی معبود مانتا ہوں۔

(i) میں بماءاللہ کو مرزاصاحب سے افضل سمجھتاہوں

(۱) اگر جھے کوئی ہدایت شوتی کی طرف ہے آوے اور حفزت خلیفۃ المسیح الثانی کی طرف ہے بھی اوروودونوں کمراجائیں تومیں شوقی صاحب کی ہدایت کو ترجی دوں گا۔ (ز) بعض احکام قرآن شریف کے ایسے ہیں جو ہماءاللہ کی وتی کے ماتحت تبدیل ہو گئے ہیں۔ (م) بعض حالات کے کاظ ہے میں ہماءاللہ کو آنخضرت الفاظیۃ ہے افضل سمجھتا ہوں۔

ر س) میں یا بچے اسلامی نماز دن کا پڑھنا فرض شہیں سمجھنا۔ (ش) میں یا بچے اسلامی نماز دن کا پڑھنا فرض شہیں سمجھنا۔

(ص) میں رو زانہ تین بمائی نمازیں پڑھتاہوں۔

(ض) بهائی فرض نماز جونه بڑھے وہ گنگارے ·

(عن) بمانی فرعن نماز جو نه پڑھنے وہ کنکارہے -...

(ق) اسلامی روزے رمضان کے اب فرض نہیں رہے ریستان میں ایک اسلامی روزے رمضان کے اب فرض نہیں رہے

(ك) تحويل قبله اب عد كي طرف مو چكى ہے-

(گ) میں لاَ مَهْدِیَّ إِلاَّ عِیْسُ لَه کامصداق بهاء الله کومانیا ہوں میرے نزدیک مهدی اور میچودو فخض ہیں۔

(ف) نزول ابن مریم کی حدیث بهاءاللہ کے متعلق ہے -ضمنا مرز اصاحب کے متعلق -

(ل) لَوْكَانَ الْإِيْمَانُ مُعَلَّقاً مِلَي مَا يَعَانُ مُعَلِّقاً مِلْ اللهِ عَلَى عَلَى مِنْ الله

(ئم) میں مجھی نماز مکنہ کی طرف منہ کرتے بھی پڑھتا ہوں۔ جب مساجد میں پڑھتا ہوں تو مکہ کی طرف منہ کرکے پڑھتا ہوں۔

بیانات مندرجہ بالات بربات اَ مَلْهُوم مِنَ الشَّسْ ہے کہ مولوی صاحب موصوف ند صرف مخصوص عقائد احمد بریہ بلکہ عام ملّمہ عقائد اسلامیہ ہے منحرف ہیں جس کاوہ تھلم کھلا اقرار کرتے ہیں۔ گو وہ ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ پیس مرزا صاحب اور آخضرت الطافیۃ کو راست باز سمجتابوں۔

امردوم کے متعلق جیسا اور بھی کھیا جا پکا ہے خفید کار روائی اور بھی کھیا جا پکا ہے خفید کار روائی اوراس کی ہیہودہ وجید مولوی محفوظ التی صاحب خود تو تھی محلاا قراری منسی ہیں مگراخفاء کو تشلیم کرتے ہیں لیکن جو غرض وہ اس اختاء کی بیان کرتے ہیں وہ نہ صوف نا قابل تشلیم بلکہ مشخکہ اگیز ہے۔ یعنی بید کہ احمدیوں کو تکلیف نہ ہو۔ بات بیہ ہجیسا کہ شمادت ہائی جو بہت ہوں کے مجراند اختاء کیا ہے اور اس بات کی کو شش میں رہے ہیں کہ خفیہ خفیہ اپنے بہائی عقا کہ کی زبر چھیلا کیں تاکہ تھلم کھلاا ظمارے قبل ایک جماعت قائم ہو جائے۔ اور زیادہ قابل افوس ہیہ جرم کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی مخلی تبلغے کے گئے ان لوگوں کو چائے۔ اور زیادہ قابل افوس ہیہ جرم کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی مخلی تبلغے کے گئے ان لوگوں کو چائے۔ دور زیادہ قابل افوس ہیہ جرم کیا گیا ہے کہ انہوں بے بین انزاز ڈال سکوں گا۔

جودوہا تیں ہمنے دس الزامات کا خلاصہ نکالا ہے۔ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے۔
اللّٰد دیتہ کا مجر می ما سال اللہ دیتہ عبد الصعد ملزم نمبر اسے متعلق ہم مندرجہ ذیل متیجہ پر پہنچے ہیں کہ
وہ اپنے آپ کو بمائی کملانے سے انکاری ہے مگر اس کے مجموعی بیان سے اور اس کی ان
کارروا کیوں سے جو دہ بمائی نہ بسب کی تاکید ہیں وہ محناً وہ مثار تاربا ہا در گواہوں کی شمادت سے
سے بات عاہت ہوتی ہے کہ دراصل وہ بمائی نہ بسب کا مصدق ہے اور بمائی نہ بسب کے لئے اس کی
تبلیغی کو ششیں علمی صاحب کی کو ششوں ہے بھی ظاہر طور پر زیادہ نمایاں ہیں۔ وہ شریعت جدیدہ کا
مجرت ہے اور دور اسلام کو ختم سمجھتا ہے اور دھنرت مسیح موعود کو اپنی ایک من گفرت اصطلاح کی
رُو سے کسی اصل مسیح موعود کا ظل مانتا ہے۔ اور وہ نوجوان ناواقف احمدیوں بلکہ بالکل جاہل
عافواندہ دیما تیوں تک انہا اثر پھیلانے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ اور اپنے رفیق مولوی علمی صاحب
کا طرح یہ بھی اختا نے بحربانہ اور سازش اور فنتہ کا مرتکب ہوا ہے۔

نوف و بہر مرحمد خال کاذکر اور استفاقہ نے ان کو صرف ابطور شاہد کے بیش کیا تھا ایکن اور اور علمی صاف ہیں کہا گیا تھا استراکی حقیق کرنے کے لئے نہیں کہا گیا تھا شہر محمد خال کاذکر اور علمی صاحب کے شہرات ہے ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ بھی بمائی ند ہب کے مصدق ہیں اور علمی صاحب کے ساتھ مل کران کی کارروائی ہیں مدوگار رہے ہیں لیکن چو نک ہم نے ان کے متعلق ابطور طزم کے سختیق نہیں کی اس کے اپنی کوئی تعلق دائے نہیں چیش کر سے کہ لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے متعلق بھی مناسب کارروائی ہوئی چاہئے ۔ میں ممکن ہے کہ ان کی صالت ابھی شک قابل اصلاح ہو - مرزا بھی مناسب کارروائی ہوئی چاہئے ۔ میں معری ۔ محمد شریف۔

اب میں ان کے بیانات سنا تا ہوں۔ مولوی محفوظ الحق علمی کا بیان سنتے وقت یہ بھی خیال رکھیں کہ پہلے پہلے کیا بیان دیا ہے اور بعد میں کیا تبایا ہے۔ نیز دس والوں کا جس طرح جواب دیا گیا ہے اس سے ہر فخص سمجھ سکتا ہے کہ کیسی نیک نیتی ہے دیا گیا ہے۔ آگے جرح میں بالکل اس کے خلاف ہوجا تا ہے۔ بیان ہیہے۔

### بيان محفوظ الحق

میں یہ عرض کر سکتا ہوں ۔ اس کے متعلق بیض کتا ہیں ما سرنوا ب دین صاحب کے ذریعہ بجھے
ملی ہیں جو بمائی نہ ہب کے متعلق ہیں ۔ ان کے بعض جھے بجھے پڑھنے کا افاق ہوا ہے ۔ اور بعض
کمل طور پر پڑھی ہیں۔ میں سلسلہ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش شمیں کر آباور حضرت صاحب
کو منجانب اللہ راستباز سمجھتا ہوں جیسا کہ پہلے سمجھتا تھا۔ اس سلسلہ میں ضور بعض و وستوں سے
اس جسم کی گفتگو ہوتی رہی ہے بلکہ بعض علماء سے بھی خود علمی طور پر اس کے متعلق تذکرہ کر آبار ہا
ہوں ۔ اور اس سلسلہ میں تحقیقات کے طور پر میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر آب ہوں
حضرت صاحب کی کتابوں کو پڑھتے ہوئے بھی بعض امور میرے ذہن میں آئے ہیں جن کے متعلق
میں خود کئی وقعہ حضرت ظیفتا کمسیح ایرواللہ بضرہ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ کر تا تھا لیکن

سوال اول کاجواب:- میں بالکل بچ کہتا ہوں جو کتابیں میں نے اس وقت تک پڑھی ہیں اگر ان میں جو واقعات ہیں وہ بچ ہیں تو ہماء اللہ کو مفتری نہیں کہتا اور اس کے ساتھ ہی حضرت صاحب کو بھی مفتری نہیں کہتا۔ سوال - کیا آپ ان وا تعات کو سیح سمجھتے ہیں -

جواب- میں کیا کمہ سکتا ہوں۔ میں ان واقعات کے وقت نہ تھا۔ میرا مقصد ہیہ ہے کہ ان کتابوں میں جوواقعات ہیں ان کے متعلق مجموعی حیثیت میں واقعات اور بیانات کے لخاظ سے میں ان کو مفتری نمیں کمہ سکتا(اس وقت جو میرے دل کی حالت ہے وہ یہ ہے)

سوال:-كياآپ حالت معلق مين بين يا ان كوصادق سجھتے ہيں -

جواب: - میں ان کوصادق سجھتا ہوں -

سوال: - ان کاد عو کی کیاہے؟

جواب: -ان کارعویٰ موعو د ہونے کاہے -

سوال: - آپ بھی ان کوموعو د مانتے ہیں؟

جواب: -اس کماب میں جو دلا کل کھیے ہیں ان سے مانیا ہوں - باں موعود مانیا ہوں -

سوال:- دعويٰ کياہے ان کا؟

جواب: -موعود كل اديان مونے كام - نبى كالفظوة اپنے لئے نسيں بولتے -

سوال: آپ ان کو نبی مانتے ہیں؟

جواب: ان کابیان ہے۔ ہر دور میں جو مخص خدا تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو تا ہے وہ اپنی طرف سے اطلاحات ہمی لا تا ہے۔ نبوت اور رسالت کی اصطلاحات آخضرت الفائلیٰ کے ساتھ ختم ہو کیں۔ بہاء اللہ کی کتاب میں ان کے اپنے متعلق میں فتم ہو کیں۔ بہاء اللہ کی کتاب میں ان کے اپنے متعلق میں نے کو کی لفظ نبی یارسول کا نمیں دیکھا۔ ہاں ایک اور بہائی عالم کی کتاب میں بحث القاب کے ماتحت سے بیان کیا گیا ہے کہ ہر دور جو کسی مامور اللی کے ظہور سے شروع ہو تا ہے وہ اپنے ساتھ جہاں اور اس کیا گیا ہے اس طلاحات بھی ساتھ لا تا ہے اس لئے بہاء اللہ کو نبی یا رسول نمیں کتے کیو نکہ ان کے دور میں مید لفظ استعمال نمیں ہوا۔ بہاء اللہ کی کتاب اقد س کے مطابق انہوں نے دعوی کہ آئی موثود "ہونے کا کیا ہے جیسا کہ مید فقرہ ان کی کتاب ہے ہے۔ انقہ اُتنی موث الشمالے کہا آئی موثود تا ہوں۔ ساتھ می حضرت اقد س مرزاغلام احمد صاحب قادیا کی کو راضت بازاور ایک رنگ میں مسیح موجود مان ہوں۔ بہاء اللہ نے محمد مرزاغلام احمد صاحب قادیا کی کو راضت بازاور ایک رنگ میں مسیح موجود مانا ہوں۔ ساتھ کی کا طاحت بھی میرے خیال معمدی موجود ہونے کادعوی نمیس کیا۔ جنتا میں اور بہائی ند بہ کے اصولوں میں میرے خیال

میں کوئی اختلاف مئیں۔ میں بھائی ہوں۔ احمدی بھی ہوں۔ میں مسلمان ہوں۔ میں بائی بھی ہوں۔ بابی جو سید علی محمد باب کو مهدی موجود و انتے ہیں۔ میں ان کو مهدی موعود و مانتا ہوں۔ اس کھاظ سے بابی ہوں۔ جھٹرت اقد س مرز اغلام احمد صاحب قادیا نی نے بہائی ند ہب کے خلاف جہاں تک میں نے مطالعہ کیا کچھ نمیں لکھا۔ تا تیر بے متعلق یہ عرض ہے کہ حضرت اقد س کے بیانات سے کڑت سے ایسامعلوم ہو تا ہے کہ ہمائیوں کے خیالات کی تائید کرتے ہیں۔

سوال-جوبمائی نه ہواس کو کیا سجھتے ہیں؟

جواب- میں اس کا جواب اسی جلدی میں نہیں دے سکنا میں حضرت اقد س مرزا صاحب کو المبای عقیدہ ہے ایک رنگ میں ممدی مو تو د مان ہوں۔ بجے حضرت مرزا صاحب کے کی المبای عقیدہ ہے اختلاف نہیں اجہتادی امور کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اختلاف کی کوئی مثال اس وقت عرض منیں کر سکتا۔ دعاوی او ربیانات کے کھاظ ہے چو نکد دعوی بماء اللہ کا حضرت صاحب عظیم ہے اس واسطے میں بماء اللہ کو مرزا صاحب ہے افضل سمجھتا ہوں۔ عبد الباء عباس خلیفہ تھے۔ اس وقت جائشین خوتی آفندی ہے۔ ان کی اطاعت کے متعلق میں اس وقت پہر نہیں کہ سکتا۔ اگر کوئی ہدایت ان کی طرف ہے آئے کو سٹس کروں گا کہ اطاعت کروں۔ اگر کوئی ہدایت خوتی کوئی ہدایت ان کی طرف ہے آئے اور حضرت خلیفۃ المسی کی طرف ہے بھی اور وہ مگرا جائیں تو شوتی صاحب کی ہدایت کو ترجے دوں گا۔ جب میں سلسلہ احمد بیمیں داخل ہو ااس وقت میرے بمائی صاحب کی ہدایت کو ترجے دوں گا۔ جب میں سلسلہ احمد بیمیں داخل ہو ااس وقت میرے بمائی خیالات نہ تھے۔ نہ ان کے متعلق بچھ علم تھا۔ میں تین سال ہے بمائی کتب کا مطالعہ کر رہا ہوں اور ساتھ ہی حضرت صاحب کی کتابیں پڑ ھتا رہا ہوں۔ چو نکہ حضرت صاحب کی کتابیں پڑ ھتا رہا ہوں۔ چو نکہ حضرت صاحب کی کتابوں میں بکشرت ایک ساتھ ہی حضرت صاحب کی کتابیں بڑ ھتا رہا ہوں۔ چو نکہ حضرت صاحب کی کتابیں بڑ ھتا رہا ہوں۔ چو نکہ حضرت صاحب کی کتابوں میں بکشرت ایک حضرت مرزاصاحب نے بہوئے ہوئے کا مگرے ہوئے ہوئے۔ اس کی اصطلاح ہے۔

سوال:-كياآپ جفرت مرزاصاحب كے الهامات كو خطاب خالى تجھتے ہيں؟

جواب: جھڑت مرزاصاحب کے المامات کی جو کیفیت ہے ای کے مطابق میں ان کو تشلیم کرتا ہوں بعض المامات اینے ہیں جن کے بعض اجزاء حفرت صاحب پر حشتہ رہے اوران کے متعلق خود حضرت صاحب نے لکھا کہ یہ حصد المام کا مشتبہ رہا۔ بنش المامات کے متعلق حضرت صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے بعض جھے میں بھول گیا۔ بعض المرامات کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ ان کا مطلب سمجھ میں نمیں آیا۔ بعض کے متعلق یہ صاحب کہ ان کا مطلب ایک وقت کچھ سمجھا گیاد و سرے وقت پکھ لکلا۔ بعض الهامات ایسے ہیں جو میرے نزدیک قرائن کی وجہ ہے بہاء اللہ یا کسی اور محض کے متعلق معلوم ہوتے ہیں۔ بعض بہاء اللہ کے متعلق میرے خیال میں ہیں۔ وہ اور کسی کے متعلق نہیں۔ میرا خیال حالات موجو دہ کے لحاظ ہے یہ ہے کہ چو نکہ مقصد خدااور صرف خداہے اس لئے جو وجو دخد اتعالی کی طرف سے ظاہر ہونے کے مدعی ہوئے میں نے ان کو اس لئے ہانا ہے کہ وہ خداکی طرف بلاتے ہیں۔

سوال: -وہ کون سے دوست ہیں جن سے آپ کی گفتگواس کے متعلق ہو گی؟

جو آپ - غالباً ﷺ عبد الرحمٰن صاحب مصری - حافظ مختار احمد صاحب شاہ جمان پوری - مولوی مجمد امین صاحب جوخود مجمد سے گفتگو کرتے رہے ہیں -

سوال: - یماں بمائی خیالات کے احمدی اور بھی ہیں؟

جواب- میں نہیں کمہ سکتا کہ میرے سوائے کوئی اور ہے میرا خیال ہے کہ اللہ دیۃ بہائی نہ ہب کی طرف ماکل ہے - حافظ روشن علی صاحب سے بعض دفعہ بہائی نہ مب کے متعلق تفتلوک ہے۔ اور جن کامیلان ہے میں اس واسطے ان کانام نہیں لیتا کہ وہ اپنے کمی فیصلے کے متعلق خود ہی بہتر مجھے سکتے ہیں اور اس واسطے بھی نام نہیں لیتا کہ ان کو کچھ نقصان نہ پہنچے۔

بعض احکام قرآن شریف کے ایسے ہیں جو بهاء اللہ کی وئی کے ماتحت تبدیل ہو گئے ہیں۔
بعض حالات کے کاظ سے میں بہاء اللہ کو آخضت الطافحاتی سے افضل سمجھتا ہوں۔ میں باخی اسلا کی
نمازوں کا پڑھنا فرض نہیں سمجھتا گر پڑھتا ہوں کیو نکہ شریعت بہاء اللہ نے اس کو جائز قرار دیا
ہے۔ بہاء اللہ نے بھی ایک نماز فرض کی ہے وہ تمین نمازیں روزانہ ہیں اور بیں پڑھتا ہوں۔ تین
سال سے میں بہائی ازم کا مطالعہ کر رہا ہوں اب جب علیکڑہ سے واپس آیا ہوں اس وقت سے
موجو وہ کیفیت ہے۔ بعنی بہائی ہوں۔ بہائی فرض نمازجو نہ پڑھے وہ گذگار ہے جو نکہ حضرت خلیفۃ
المسیح کے متعلق جھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اجازت دی ہے کہ ایک محض کفروا سلام کے
مسئلہ میں بھی رہا ہوں اور میں قریب بی ارادہ کر رہا تھا کہ یہ یا تیں حضرت خلیفۃ المسی کی
انکہ میں بھی رہا ہوں اور میں قریب بی ارادہ کر رہا تھا کہ یہ یا تمین حضرت خلیفۃ المسی کی
مسئلہ میں عرض کروں گا۔ چو نکہ شریعت جدید کا ظہور ہو گیا ہے اس واسطے اسلامی روز نے
مضان کے اب فرض نہیں۔ میں نے ماہ مارچ میں بہائی ازم کے ماتحت کوئی روز نے نہیں رکھے۔
مضان کے اب فرض نہیں۔ میں نے ماہ مارچ میں بہائی ازم کے ماتحت کوئی روز نے نہیں رکھے۔

کبی نما ذعکہ کی طرف منہ کرکے ہمی پڑھتا ہوں۔ جب مساجد میں پڑھتا ہوں تو تکہ کی طرف منہ کر کے پڑھتا ہوں ذکو ق کے متعلق مجمعے معلوم نمیں فرض ہے یا نمیں میں نے ایک تصنیف کرنے کے واسطے نوٹ کے ہیں۔ ابھی تک اس کانام میرے خیال میں نمیں میں وہ نوٹ و کھا سکا ہوں وہ ایک دہشر تھا تین چار سال ہوئے اس پر کلھا تھا" قرآنی طاقتوں کا جلوہ گاہ" مگر ضروری نمیں کہ یہ ایک رہشر تھا تین چار سال ہوئے اس پر کلھا تھا" قرآنی طاقتوں کا جلوہ گاہ "مگر ضروری نمیں کہ یہ سے کر جشر تھا تین چار سال ہوئے اس پر کلھا تھا" قرآنی طاقتوں کا جلوہ گاہ نہ ہے۔ میں نے جن علاء سے پہلے 'تفتگو کہ انہوں نے بچھ تو جہ نہ کی اس واسطے بعد میں ان سے 'تفتگو نہ کی۔ اب میرااراوہ تھا کہ حضرت صاحب کی خدمت میں اپنی معلومات پیش کروں۔ بچھے ماشر نواب الدین سے تھا کہ حضرت صاحب کی خدمت میں اپنی معلومات پیش کروں۔ بچھے ماشر نواب الدین سے میں آگرہ بیس ملتا تھا اور بطور مختق گفتگو کر اتھا گھراس وقت بچھ پر بیا اثر نہ تعاضشت اللہ سے بعض میں آگرہ بیس ملتا تھا اور بطور مختق گفتگو کر اتھا گھراس وقت بچھ پر بیا اثر نہ تعاضشت اللہ سے بعض میں اور ہمارے ان کے مغمون بھارے اخباروں میں شائع ہوں۔ راولپنڈی کے پر پتم شکھ سے میری کوئی خطوت میں۔ شائع مرحمور خوال میں۔ میں۔ میں نے کو مشش کر کے کمی کو بمائی غہ ہمب کی کتب شیس دیں۔ لوگ خود لے جاتے ہیں۔ شائع مرحمور خال میں حدی کو تکیف نہ ہو۔ کہا میا راد من صاحب خود لے جاتے ہیں۔ شائم مرحمور خال میں صاحب خور کے جاتے ہیں۔ شائم دینہ صاحب نے میں نے بی ضرور کہا کہ مخفی رکھا تا کہ کیا تاکہ کمی ان میں کو تکیف نہ ہو۔۔

سوال: - آپ نے ان عقائد کی کی اور کو تلقین کی؟ جواب: - لوگوں سے تذکرہ ہو تا رہا ہے - اور اس ملسلہ میں انہیں نہ کو رہ بالالوگوں ہے جو کتابیں لے گئے تتھے بمائی نہ بہب کے متعلق تذکرہ ہو تا رہا - اور میں نے ان سے کما کہ یہ نہ بہب بمائی حجاہے - میں نے ان سے تذکرہ کیااور اپناخیال ظاہر کیااور اس نیت سے کیا کہ وہ بھی اس کو تجول کرس -

> ۔ موال میرمجرا سختی صاحب میں آپ کاہمسامیہ ہوں جمھے کیوں تنقین نہ کی؟ جواب وہ لوگ ملاقات کے لئے آیا کرتے تھے ان سے 'نشگر چھڑ ٹی۔

میں نے جن دوستوں ہے تبلیقی گفتگو کی- تذکرہ ہواان میں ہے بعض کو میں نے ضرو رکما کہ اس کو مخفی رکھیں قبل اس کے کہ میں اس کو حضرت خلیفۃ المسج کی خدمت میں کہوں اس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بعض ضعیف القلب احمد یوں کو ممکن ہے کہ تکلیف ہو رات جو ہاتیں میں نے حکیم ابو طاہرے کیں وہ اس رنگ میں تھیں کہ کسی اور پر طاہرنہ ہوں۔ میں نے کما کہ بعض جھے حضرت مرزا صاحب میچ موعود کی پینگلوئیوں کے پورے نہیں ہوئے گروہ راستبازی میں مخل نہیں۔ مضمون میثاق النیتی میں جو میں نے نکھا ہے کہ موعود آگیا اس میں اول درجہ بماءاللہ ہیں دوم درجہ پر مرزاصاحب میں نے کس سے ایبانہیں کمانہ ججھے معلوم ہے کہ کمی اور نے کماکہ الفعلل میں بعض ایسے مضامین تکھے گئے ہیں جن سے بعد میں بمائی ازم کی تائید لگا۔

عبد الجبارے میری ملا قات اور گفتگو متعلق بهائی از م ہوتی رہی۔اس وقت پچھ اختلاف یا
انقاق ان کے ساتھ نہ کر تا تھا۔ ملیگڑھ میں بھی دوا کیک آنا ہیں دیھی میں میری یوی کہتی ہے کہ وہ
میرے ساتھ ہے۔ تین بهائی نمازیں نہیں پڑھتی۔ان نمازوں کی فرضیت کا ظہوراس وقت ہوگا۔
جب بیت العدل اعظم قائم ہوگا۔ میں نے اپنی یوی کو بہائی تذکروں کے وقت بیر بھی کہا تھا کہ کی
ہے ذکر نہ کرنا۔ میرا ارادہ ہے کہ جس عقیدہ پڑ قائم ہو چکا ہوں۔اس کو لوگوں تک پڑنچاؤں۔اگر
حضرت ظیفۃ المسی فرماویں کہ تم خاموش رہو اورائی عقیدہ کا اوروں کے سامنے اظہار نہ کرو تو
میں عالت موجودہ میں اس تھم کی لقیل اس وقت تک کروں گا جب تک کہ مجھے اس کے اظہار ک

سوال: - کیا آپ نے کوئی ارادہ و کو شش یا تجویز اس ا مرکے متعلق کی کہ بغیرعام اعلان کے کوئی اس امرکو قبول کرلے -

بواب: میں نے کوئی با قاعدہ کو شش نہیں کی بعض دوستوں سے تذکرہ ہوتا رہا۔ میں نہیں کہ سکا کہ کیا صالت پیش آئے۔ ممکن تھا کہ میں اعلان کرتا ممکن تھا نہ کرتا۔ یا و نہیں کہ کس کے ساتھ بہائی تین نمازیں پڑھی ہوں۔ ہم نے وہلی سے کوئی کا تب کتاب نکھوانے کے لئے نہ منگوایا تھا۔ میرا دوست ہے بلخے آیا تھا احمد می ہے۔ کتابت بھی کرتا ہے وہ کا تب یساں دو تین ماہ رہا۔ میں نے اللہ ونڈ کو کما تھا کہ کوئی ہفت اصل بات کو نہ دکھا کیں جس سے کسی احمد می کو تکلیف ہو۔ اس واسطے میں نے اس کو مخفی رکھا کہ کوئی ہفت اصل بات کو نہ بچھ کر مسیح موعو دکو بھی نہ بچھو ڑ دے۔ میں نے اس کو محمد کی بی تجھو ڑ دے۔ میں خوابی کا میں ایک ہوں ایک اور مختص بھی شریک ہیں جو بمائی ہیں۔ علیگرہ میں بچ صاحب علی پریس کا میں ایک ہوں ایک اور مختص بھی شریک ہیں جو بمائی ہیں۔ علی ہوں کو کا ذیا ک سے سراتھ معمولی طو رہر بھی ذکر بمائی نہ بہب کا ہوا۔ پریس جاری کرنے میں خشاء تجارتی تھا کہ اس سے گڑارہ چل جائے اشاعت المزیکر کا بھی خیال تھا کہی ایسا خیال نمیں ہو اکہ اس پریس کو قادیا ن سے میں ایسا خیال میں بو مضامین کلھے تھے۔ اپنے نقطہ خیال میں بو مضامین کلھے تھے۔ اپ نقطہ خیال

ے لکھے تھے۔ لیٹن بماء اللہ بھی صادق۔ حضرت صاحب بھی صادق کو نمھُدِیؓ اِللَّہ عِیْسُنی والی حدیث کو مانتا ہوں اور اس کامصداق بماء اللہ کو جانتا ہوں۔ میں '' بیر ھان الصحیح'' کے مناظرے اس امرییں متفق ہوں کہ مہدی اور مسیح دو شخص ہیں۔ حضرت مرزاصاحب بھی۔ تحریر کے مطابق کہ مہدی بہت ہیں۔ ازان جبلہ مہدیؓ ہند حضرت مرزاصاحب بھی۔

نزول ابن مریم کی حدیث بماء اللہ کے متعلق ہے۔ ضمنا مرزا صاحب کے متعلق۔ لَوْ کَانَ الْاَیْنَانُ مُعَلَقاً وَالی حدیث معاف طور پر بماء اللہ کے متعلق ہے کیو نکہ وہ صاف طور پر فارسی سے اگر طابت ہو جائے کہ بماء اللہ کا دعوی نمیں یا دعوی ہے محردلائل نمیں تو اب بھی اس خیال کو چھو ڈیے کے واسطے تیار ہوں۔ میری یوی نے کی و فعہ ارادہ کیا کہ بمائی نمازیا دکرے گر اب تک نمیں گی۔ میری یوی نے جتنا حمدیت کو سمجھا تھا اس سے زیادہ بمائی ازم کو سمجھا ہے۔ میں نے کتاب اقد س کے بعض جھا نی یوی کو پڑھ کرسائے ہیں۔ بتنایقین احمدیت کو قبول کرنے میں نے کتاب اقد س کے بعض جھا نی یوی کو پڑھ کرسائے ہیں۔ بتنایقین احمدیت کو قبول کرنے کے وقت جھے تھا اتناب بمائی ازم پر ہے۔

( دستخط ) محفوظ الحق علمي

#### بيان منزمجر خان

مولوی محفوظ الحق صاحب نے مجھے کوئی کتاب بہائی از م پرند دی نہ میں نے ان ہے ل-البند
ان کی بیٹھک میں میں نے ایک کتاب پڑی دیمی اور اٹھا کر پڑھی۔ میں بہائی نمیں ہوں مجھے معلوم
نمیں کہ مولوی محفوظ الحق صاحب بہائی ہیں یا نمیں لیکن وہ اس کا مطالعہ رکھتے ہیں اور میں جائی
ہوں کہ وہ اس کے مکذب نمیں - وہ بہاء اللہ کے دعادی الهام کو جیا جھتے ہیں - ان سے بائیں
بہائی از م پر ہوتی رہتی ہیں - میں ان کے ہاں کھانا کھا تا ہوں ہر قسم کی ہائیں ہوتی وہی - ان سے بائیں
بہائی از م پر ہوتی رہتی ہیں - میں ان کے ہاں کھانا کھا تا ہوں ہر قسم کی ہائیں ہوتی وہی ان انہوں
نے جھے ایسا کہا ہے کہ بہائی از م کو سوچنا چاہئے فور کرنا چاہئے - میرے ساستے بھی اور کوئی آدی
ان کے پاس خصوصیت سے نمیں آیا - عام طور پر لوگ آتے ہیں مجمد الدین اور حافظ عبد الرحمٰن دو
طالب علم بھی ان کے پاس آتے ہیں وہ مولوی علمی صاحب بہاء اللہ کو راستباز سجھتے ہیں - میں نے
کھانہ تھا - میں اس
کو مفتری یا پاگل نمیں جاتا - میرے نزدیک اس کا دعویٰ صبح ہے - میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدا کی
طرف سے الهام پانے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ حیا ہے - میں نے ابھی تک یہ فیصلہ نمیں کیا کہ

بماء الله افضل ب ياحضرت مرزاه ماحب۔ بماءاللہ نے مسیح موعو د ہونے کادعویٰ کیاہے اور میر اس دعویٰ میں ان کو سچا سمجھتا ہوں۔ میں بماء اللہ کو نبی سمجھتا ہوں۔ اس نے تشریعی نبوت کا دعویٰ کیاہے۔ میں اس کو اس دعوٰی میں سجا سمجھتا ہوں۔ مجھے علم نہیں کہ قرآن شریف کے کچھ ا حکام منسوخ ہوئے ہیں یا نہیں - جلسہ کے بعد سے میرے ایسے خیالات ہیں ۔ کتاب مبین میں نے مولوی صاحب کے مکان پر ویکھی ہے۔ میں قرآن شریف کے تمام حکموں پر ایمان لا تا ہوں- اور ان پر عمل کرتا ہوں۔ مجھے معلوم شیں کہ مولوی صاحب کا را دہ کوئی کتاب لکھنے کا ہے ہاں ان کا بیہ ا رادہ ہے کہ اس میارے معاملہ کو حضرت خلیفۃ المسیح کے حضو رپیش کرس- مجھے معلوم نہیں کہ اب تک مولوی صاحب نے اس کاا خفاء کیوں رکھا۔ ماسراللہ دیتہ صاحب ہے میری معمول ملا قات ہے۔ سید عبد اللہ سے میں واقف ہوں۔ میں نے ان کو کوئی کتاب "مقالہ سارح" انگریزی نہیں ری ۔ مسٹر حشمت اللہ کو بھیجنے کے واسطے میں نے کوئی کتاب نہیں دی ۔ میں نے عبداللہ کو کتاب ''کلمات مکنونہ '' بڑھنے کے واسطے دی تھی۔ یہ کتاب مسٹر حشمت اللہ نے مجھے آگرہ میں دی تھی اور بہتوں کو بھی دی تھی میرے ساتھ حشمت اللہ کی خط و کتابت نہیں ۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ دیتہ نے روزے بہائی رکھے ہوں۔ میں روزانہ صبح عبداللہ کے مکان پر نہیں جاتا۔ کہیں اتفاقی ملا قات ہوتی ہے " قرآنی طاقتوں کا جلوہ گاہ "جو مولوی محفوظ الحق صاحب لکھ رہے ہیں میں نے نہ دیکھا اور نہ پڑھا۔ یہ مجھے علم ہے کہ وہ پچھ نوٹ کر رہے ہیں۔ میں نے ان نوٹوں کے ککھنے میں کچھ مدو نہیں کی۔ الفضل میں جو مضامین نکلے ہیں ان کے متعلق کوئی خاص گفتگو مولوی علمی صاحب ہے نہیں ہوئی۔ جب میں "ٹری ٹورمل" میں تھامیری کوئی خط و کتابت علمی صاحب ہے نہیں ہوئی۔ میرا فیصلہ متعلق بماءاللہ کہ وہ مفتری نہیں جلسہ ہے بعد کااور ''ٹری ٹورمل '' بر جانے ہے قبل کا ہے۔مولوی علمی صاحب نے کما تھا کہ بیہ معاملہ اہم ہے ۔اس کے متعلق تحقیقات کرنی جاہئے - میں نے کہاجپ کوئی کتاب نہیں تو کیا تحقیقات کریں ۔ اس پروہ ''کتاب مبین '' ماسرنواب الدین سے لائے اور میں نے پڑھی- جنوری میں پڑھی- بہاء اللہ کی تھنیف ہے۔ جو رسالہ میں آگرہ سے لایا میں نے پڑھا۔وہ تراجم اقوال بهاءاللہ ہیں۔میراخیال ہے کہ اگر اس سے قبل ہات کھل کرمولوی صاحب کا خیال حضرت صاحب کی خدمت میں پیش ہو تا تو انچھی بات تھی۔ میرے سامنے مولوی محفوظ الحق صاحب نے مجھی حضرت مرزاصاحب کی پیش گو ئیوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا- مولوی محفوظ الحق علمی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بعد قرآن نئ شریعت آ سکتی ہے · مولوی محفوظ الحق

صاحب نے میرے علم میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو بہائی نہ ہب کے مطابق اور خلاف اسلام ہو۔ انسوں نے سود کے متعلق میہ کما ہے کہ قر آن شریف سے ایسا ثابت نہیں ہو تا جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ قطعاً بند ہے۔ انسوں نے تعدّد از دواج کے متعلق سے رائے دی ہے کہ تعدّد از دواج نہیں چاہئے۔ پر دے کے متعلق بھی دہ اس بختی کے قائل نہیں جو مروّجہ ہے۔ مولوی صاحب کے ساتھ قیامت کے دجو دکے متعلق بھی گفتگو نہیں ہوئی۔

شخ بیقوب علی صاحب نے فرست مضامین '' قرآنی طاقتوں کا جلوہ گاہ '' و کھائی اور سوال کیا کہ ان مضامین کے متعلق آپ کو کیا علم ہے۔ مہر مجمہ خال صاحب نے جو اب دیا کہ ان میں سے بعض کے متعلق مولوی محفوظ الحق صاحب سے گفتگو ہو چکی ہے۔ ان میں سے لفخ صور ' معیار صدافت ' انتشار روحانیت ' وحدت احکام کے متعلق تذکرہ ہوا۔ منتی اللہ دیۃ عمر کے خط کو میں نہیں پیچانا۔ بربان صرح بحر میں نے غلام رسول صاحب اور ماشر نذیر احمہ صاحب کو پڑھنے کے لئے نہیں بیچانا۔ بربان صرح بحری نے مکان پر دی ۔ ماشر صاحب کے ساتھ بمائی نہ بہ کا ذکر ہوا تھا' تب کتاب دی تھی عید او حوبی کے مکان پر جمال ماشر اللہ دیۃ رہتے ہیں اور علمی صاحب ایک وفعہ رات کو گئے تھے۔ عشاء سے تھوڑا بعد۔ عمال ماشر اللہ دیۃ وہاں سے ملنا تھا۔ میں بھی ساتھ چلا گیا۔ ماشر اللہ دیۃ وہاں حضرت صاحب کی کتابیں پڑھ رہے جے میں نے حضرت صاحب کی کتابیں پڑھ رہے جے مولوی اللہ دیۃ کے پاس جو نوٹ بک ہے۔ میں نے حضرت صاحب کی کتابیں پڑھ رہے تھے۔ مولوی اللہ دیۃ کے پاس جو نوٹ بک ہے۔ میں نے دیتوں ساتھ ہے ہمائے کہ وروزہ نہیں رکھا۔

· (دستخط) مرمجمه خال شاب

ان بیانات کے بعد تجویز ہوئی۔ کہ ممر محمد خاں کو دوبارہ بلا کر سوقع دیا جائے کہ اگر اسے پچھے تر ّد دہو تو سمجھایا جائے۔ اس پر جو کار روائی ہوئی وہ ہیہ ہے۔

(نوٹ) ممر مجمد خاں کو دوبارہ بلا کر پوچھا گیا کہ اگر دہ کی حالت نز ددییں ہو تو اس کو سمجھایا جاہے اس نے کما کہ میں فیصلہ کرچکا ہوں اور میں اس پر بچھ بحث و گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ اور مولوی محفوظ الحق صاحب کاسارا بیان ممرمجھ خاں کو سایا گیا اور اس نے اس کی تائید کی اور کما میں بماء اللہ کو راستباز سمجھتا ہوں جو بچھ اس نے کمامیں سب مانتا ہوں۔

#### بيان الله وبته

میرا نام عبدالصمد ہے۔ میرا سابق نام اللہ وجہ ہے میں بہائی نہیں ہوں۔ میں بہاءاللہ کو اس کے دعاوی میں نہ سچا سمجھتا ہوں اور نہ جھوٹا کیونکہ میری تحقیقات ابھی نامکمل ہیں۔ آج مین نے **جُب کاروزو رکھاہوا ہے جو کہ میرے ذاتی خیال کے ماتحت ہے نہ کہ کس تعلیم کے ماتحت۔ میں** بمائی نہ ہب کی طرف مائل نہیں ہوں۔ مولوی علمی کے مائل ہونے کا مجھے علم نہیں ہے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ آنحضرت صلعم کے بعد شرعی نی بھی آسکتا ہے لیکن کوئی ایبانی آج تک مبعوث نہیں ہوا۔ لیکن بماء اللہ کا دعویٰ قابل غور ہے۔ میں حفرت مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتا- میں ان کومسیح اور نبی دونوں مانتا ہوں۔ حضرت مرزا محمود احمد صاحب کوان کاسحا حانشین مانیا ہوں۔ اگر وہ کہیں کہ بہاء اللہ کاوعویٰ غلط ہے تو میں مرزا محمود احمہ صاحب کی مات کو نہیں مانوں گاجب تک کہ میری تحققات کمل نہ ہو۔ میں اس وقت تک پچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں بماء الله کو مفتری نہیں کہہ سکتامیں اس کو ہاگل نہیں کمتا یا سمجھتا۔ یہ مسللہ کہ اسلام کا کوئی مسئلہ ٔ قابل ننخ ہے۔اگر چہ قابل غور ہے لیکن انجمی تک جو میں نے غور کیاوہ میں ہے کہ دوراسلام ختم نہیں ہے۔ میں مصلخااب اسلامی کام کر تاہوں۔ مصلحت یہ ہے کہ تحقیقات کمل نہیر ،اورنا مکمل ، تحقیقات کی حالت میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ میں حضرت مسیح تمو عود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کی کمی ﴾ پیشکوئی کی نسبت بیه نمیں سمجھتا کہ وہ پوری نہیں ہوئی۔ میں مسیح موعود اور مہدی دوا شخاص کو سمجمتا ہوں۔ میں حضرت مرزا صاحب کو ہنگی سمسے موعود سمجمتا ہوں لیکن مہدی موعود نہیں سمجھتا۔ میں حضرت صاحب کو خللّی مہدی موعود سمجھتا ہوں۔ میں حدیث 🕏 مَهْدیّ الْآ عشل کو حانہیں مجھتا۔ میں حفزت مرزا صاحب کو خلکی سمسے اور خلکی مہدی سمجھتا ہوں۔ یہ بات میری تحقیق کی رو ہے ہے اور اس وقت تک میرا یہ خیال ہے کہ اصل مسے اور اصل مهدی کوئی اور ہیں جن کا مرزاصاحب ظل ہیں خواہ وہ حضرت باب یا بہاءاللہ ہیں یا کوئی اور ے۔اصل بہلے ہو تااور ظل بعد میں۔اصلی مسج موعود ومہدی موعود پہلے گذر تھے ہیں جن کے م زاصاحب ظل تھے اور مصدق بھی تھے۔ حضرت مرزا صاحب کی تحرروں ہے یہ نکاتا ہے کہ وہ ا صل مهدی فارس میں ہو چکا ہے۔ مرزا صالح علی کو میں جانتا ہوں۔ سید محمد عبد اللہ کو بھی جانتا 🛭 ہوں۔ اس کو میں نے کتاب" برہان العر تے "بڑھنے کے لئے دی تھی۔ موادی محفوظ الحق صاحب

می نے مجھے یہ کتاب دی تھی۔ ان کے ہاس میں نے دیکھی۔ بھرمانگ کر میں نے مڑھ لی تھی اس ہے پہلے وہ کتاب میں نے مامٹر نواب الدین صاحب سے لے کر بڑھی تھی۔ میں مولوی علمی ب کو ملنے کے لئے ملکانا ہے ان کے واپس آنے پر ان کو ملنے گیا تھا۔ تو وہ کتاب ان کی میز پر ، یمی ایک کتاب بڑی تھی۔انہوں نے مجھے بیہ نہیں کہاتھا کہ بیہ کتاب کسی اور کو نہ و کھانا۔ وہ کتاب میرے یاس صرف ایک روز رہی تھی۔ دیکھ کرواپس کر دی تھی۔ پھراس کے کئی ہفتے بعد وہ کتاب دوبارہ میں لایا تھا۔اور راہتے میں بڑھناجار ہاتھا کہ سید عبداللہ نے راہتے میں مجھ ہے وہ لے لی تھی۔ جو نکہ اس میں حغرت اقدیں کی کت کے حوالے تھے اور میں حغرت صاحب کی کتب کامطالعہ کر رہا تھا اس لئے میں بہ دیکھنے کے لئے لایا تھا کہ اس میں کماں تک میج حوالہ جات آئے ہیں۔ میں عبد ا دھولی کو جانیا ہوں۔ اس کے گھر میں ہی میں رہتا ہوں۔ میر و هو بی کو بہائی نہ ہب کے مطابق نماز لکھ کروی تھی لیکن میں نے خودوہ نمازیا د نہیں گی۔وہ بہائیوں کی نمازے میں نے نماز لکھ کروی تھی وہ کتاب جس میں نماز تھی وہ ماسٹرنواب الدین ص لی تھی۔او ران کے ولایت جانے کے بعد میں نے عید اکو لکھ کردی۔میں نے اس میں سے بیہ عَلَ كِرَلِيا ہُوا تھا۔ وہ كتاب ماسرُنواب الدين صاحب ہے گئے تھے۔ ميں نے خود باد كرنے كے لتے نقل کر بی تھی۔ میں نے مسالح علی کو '' بر ہان العر یے '' نہیں دی۔ '' قرآ نی طاقتوں کا جلوہ گاہ '' میں نے ویکھا ہے۔ وہ مولوی علمی صاحب کے نوٹ ہیں۔ اس کتاب میں حضرت صاحب کی کتابوں کے حوالے خاص خاص مضامین پر جمع کئے گئے ہیں" لوح محفوظ "بھی اس کانام ہے اس **چالیس باب ہیں'۔ فہرست کابُ الْاَبْوَاب پیش کردہ شخ یعقوب علی صاحب اسی کتاب "لوح** تفوظ " کی فہرست کی نقل ہے۔ مجھے علم نہیں کہ میثاق <sup>س</sup> بلا کانام ہے۔ میثاق بہاء کو میں جانتا ہوں۔ برچہ کاغذ جو شیخ لیقوب علی صاحب نے پیش کیا۔ جس پر بیہ لکھاہوا ہے کہ '' کون صاحب ہیں کیا کام ہے۔ معاف فرمائیں میں نہ بول سکتا ہوں نہ یا ہر جا سکتا ہوں" یہ میرے ہاتھ کا لکھا ہوا اب " قرآنی طاقتوں کا جلوہ گاہ " میں نے سید عبداللہ کو دکھائی تھی۔ مبرمحمہ خاں کو میں نے نہیں د کھائی۔ وہ کتاب علمی صاحب ہے لی تھی وہ کتاب لکھ رہے تھے۔ اس میں ہر یاجب کی کتابوں کے تھے۔اور مختلف نوٹ تھے اس لئے میں نے اس سے شوقیہ عرض کی کہ مجھے بھی مطالعہ کی اجازت و بچئے۔ انہوں نے فرمایا۔ اچھاد کیھ لیجئے۔ میں وہ کتاب و مکھ رہاتھا ا تفاقیہ سید عبداللہ بھی آگئے اور میں نے کتاب بید کرلی۔ پھران کے اصرار اور مُر زور اصرار

ω.

"عُمْدَةُ التَّنْقِيْحِ دَرْ دَعُوتِ مَهْدِي وَ مَسِيْحٍ" یر ان کو د کھانی پڑی۔ کتاب یاس ہے۔ وہ بمائی نہ ہب کی شیں ہے۔ وہ ایک احمدی او ربابی کامنا ظرو ہے۔ وہ میں نے ماسڑعلی محمد صاحب اظهر کو دی تھی۔ یہ رقعہ اگزیٹ (Exhibit) نمبر ۳ بنام محمہ علی اظهر میرا ہی قلمی اس رقعہ مین جس نوٹ کا ذکر ہے وہ میری اپنی نوٹ بک ہے۔ میں وہ دے نہیں سکتا۔ ، د کھاسکتا ہوں۔ میں نے مجمد علی کو ہدایت دی تھی کہ بیہ کتاب <sup>کس</sup>ی کو د کھانا نہیں۔ جلد واپس کر دینا غالبا بیر میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ کتاب کسی کو د کھانا نہیں۔ وہ کتاب میرے پاس عبد ہے وھولی کے گھرجب میں کھانا کھار ہاتھاوا پس آئی تھی۔ فضل الدین کمہار سکنہ کیڑی افغاناں کو میں جانتا ہوں۔ اس کے ساتھ بھی میں نے خود انبی مسائل کا ذکر کیا تھا۔ وہ بہائی نہ ہب کے مسائل تھے۔ مبرمحد خال صاحب اور مولوی علمی صاحب میرے مکان پر غالبار ات کے وقت میرے پاس عیدے والے مکان میں آئے تھے۔ جب کہ میں بائبل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ آٹھ ساڑھے آٹھ کا وقت تھا۔ قریباً پندرہ منٹ تک وہ میرے پاس ٹھیرے۔ مطالعہ وغیرہ کے متعلق ان ہے گفتگو ہوتی رہی۔ کہ کون کون سی کتاب کامطالعہ ہو چکاہے۔ شاید مبرمحمد خاں نے بھی گفتگو میں کچھ حصہ لیا ہو۔ یاد نہیں صالح علی میرے یاس کی دفعہ آیا تھا۔ اس کے ساتھ میں نے مسیح موعو د کے ابن فاری ہونے بانہ ہونے کے متعلق کی دفعۃ گفتگو کی تھی۔ اب جھے یاد آگیاہے کہ مسیح موعو د علیہ السلام کا ابن فارس ہونے کا دعویٰ صرف الهام کی بناء پر ہے۔ اور بہاء اللہ کا دعویٰ ابن فار س ہونے کاوا قعات کی بناء پر ہے۔ سہ بات میں نے کئی اشخاص کو کہی ہے۔ ماسر مجمد علی ا ظہر کے سواا و ر کوئی یا د نہیں پڑتا۔ فضل الدین ہے بھی یہ ذکر میں نے کیاتھا۔ عیدے کے مکان پر توبیہ ہاتیں ہوتی ر ہتی ہیں۔ میری نوٹ بک میں جار صدے زا کدحوالے ہیں۔ میں نے سیدعبداللہ ہے کہی بیٹ الْعَدْلِ كَاكُوبَى ذَكَرَنبِينِ كِيا" كلمات مكنونه" ميں نے سيدعبدالله ہے لے كرديكھى تقى۔ اس نے غالنا مرمحمہ خال ہے لی تھی۔ سید عبداللہ نے مجھے بیے نہیں کہا۔ پھر کہا کہ یا دیڑ تا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ ابیامعاملہ حضرت صاحب کے پاس پیش کردو۔ میں نے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ اس طرح ئے کا اندیشہ ہے۔ اول ہمارے پاس ہابی مذہب کا یو رالٹریچ ہو' بھرنفذی' بریس اور مکان ہو' تا کہ میم کسی کے دست تکرنہ رہیں۔ای سلسلے میں شاید ہیہ بات بھی ہوئی تھی کہ ہمارا ا یک برلس علیگڑھ میں ہے۔ اس جگہ بھی ہو نامفید ہے۔ یاد نہیں کہ بریتم سنگھ کے پاس راولینڈی لق میں نے اس ہے کوئی ذکر کیا تھایا کہ نہیں۔ غالبایہ بات میں نے عمد اللہ کو کہی

فی کہ جس دن "لوح محفوظ "چھپ جائے گی وہ احمد ی جماعت کے واسطے ماتم کادن ہو گا۔ مستری قادر بخش یا اس کے لڑ کے کومیں نے کوئی تبلیغ بمائی نہ جب کی نہیں گی۔ صرف معمولی گفتگو اس ہے ہوئی تھی۔ اس وقت سید عزیز الرحمٰن نے ماسرعلی محمہ صاحب۔ بی-اے-بی-ٹی کو مخاطب کرکے یہ کما تھا کہ میں ابھی حضرت صاحب کو ایک پرچہ لکھ کر بھیجوں گانو بماء اللہ بیٹھ جائے گامیں نے اظہرصاحب کو یہ کما تھا کہ میں نے کتاب "اقدس" بڑھی ہے۔ اس میں بماءاللہ نے مسیح موعود ہونے کا وعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے مجھ ہے وہ کتاب مانٹی کیئن میں نے کہا کہ ماشرنواب الدین لے گیاہے۔ ہاسٹرا ظہرنے اصل کتاب" اقدیں "کامطالیہ مجھ ہے کیاتھاتو میں نے اس کتاب کومہیا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اگز بٹ نمبر۳میں جس کتاب کے بھیجے کاوعدہ میں نے کیا ہے۔وہ اُلْمُغْیَارُ الصَّحِيْحُ " ہے۔ وہ معطفےٰ روی کی کتاب ہے۔ قاضی عبد الرشید د کاندا روّ لے والے کو جانیا ہوں۔اس کے پاس سے میں تشہدید کا ایک نمبرلایا تھا۔اس رسانے میں بهاءاللہ کے خلاف ا یک مضمون تھا۔ میں نے ای پر اس کے جواب نوٹ کردیئے تھے۔ وہ رسالہ میں نے واپس نہیں کیا تھا۔ وہ نوٹوں والا رسالہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کابدل واپس کردیا تھا۔ اس سے بھی میرا تبادلہ خیالات ہو تا رہتا ہے۔ قاضی عبدالسلام صاحب کو میں جانیا ہوں۔ ان سے میری خط و کتابت نہیں ہے۔ مولوی ظلّ الرحمٰن صاحب ہے بھی کوئی تبادلہ خیالات نہیں ہوا۔ میں کتب "بربان الصريح" · "عهدة التنقيح" وب نسي سكنا كونكه وه مولوي مخفوظ الحق صاحب کی ہیں میں نہیں دے سکتا۔

( د متخط) ایم عبد الصمد عمر- احمد ی الله و مته

ان بیانات کے سند کے بعد میں بیانا ہوا ہوں کہ جیسا کہ قادیان میں نہ بتانا ہاہوں کہ جیسا کہ قادیان میں نہ ہمی آ زاد کی یماں تمام لوگ جانتے ہیں کی جگہ بھی دنیا میں فیر ندا ہم کے عرصہ لوگوں کو اس طرح امن میں رہنے کا موقع نمیں دیاجا تا جیسا کہ ہم یماں دیتے ہیں۔ پھی عرصہ عبد البیار ایک محض کئی ماہ یماں رہ گیا۔ وہ بمائی ند ہب کی تبلیغ کر تا رہا اور اسے کھانا ہم کھلاتے رہے اور اسے اس ممان رکھا ہم طرح عزت کی حالا تکدوہ بھیے ایک دن بھی طنے نمیں آیا۔ یہ بیات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے آنے کا منشاء یہ نہ تھا کہ ہم سے پھی سیکھی یا تبادلہ خیالات کرے کو نکہ وہ اگر اس لئے آتا تو اس کا فرض تھا کہ بھی سے ملتا گروہ میرے پاس نہ آیا

اور جب بھی اسے ورس میں لایا گیا تو بھی بچھ سے نہ ملا۔ پجر جب نوگوں نے اسے کہا کہ تم دو سمروں سے تعتقل کرتے ہو ظیفۃ الممسی سے کیوں نہیں کرتے ؟ تو اس نے بچھے چٹی لکھی کہ میں ملا قات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کرو گر مبچہ میں ملا قات ہوگی۔ اس کا اس نے انکار کردیا۔ وہ الگ ملنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں پر اس کے خلاف اثر نہ ہواور جو چاہے کہتا پجرے۔ تو ایک ایسا ہخص جو ہمارے مخالف نہ ہب کا تھا ہمارے کھر پیٹے کر لوگوں کو ور خلا تا رہا۔ ہم اس کو کھا نا دیتے رہے ' اس کی عزت کی' اے مہمان رکھا۔ کی لوگوں نے کہا بھی کہ یہ لوگوں کو ور خلا تا ہا۔ ہم اس کو کھا نا دیتے نا کل دمیں لیکن میں نے کہا کہ اگر لوگ ایسے کچھ چیں کہ ایک بابی ان کو ور خلا سکتا ہے تو انہیں کون روک سکتا ہے۔ تم اپناکام کرو' وہ اپناکام کرتا ہے۔ تو ہم اس سے نہیں ڈرتے کہ کوئی ہمارے خلاف بات کرے بلکہ ہم تو گیا گیا کر اپنی مبچہ اور مدرسہ میں آریوں اور سکھیل کے لیکچر کرواتے رہے چیں۔

اگر ان کے دلوں میں تغیر ہوا تھا تو یہ ہمارے لئے کوئی ناراضگی کی وجہ نہیں۔ گرایک وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کئی نہ بہ کی اصول کی پابندی نہیں گر۔ یہ ایسے کام پر مأمور تنے جو ہمارے نذہ ہب کی اشاعت کیلئے مخصوص ہیں۔ جیسے اخبار الفعنل اور فاروق۔ گراس کو جائے ہوئ ان کاموں میں انہوں نے ملاز مثین کیں اور اپنی کاروہ کیوں کو فغیہ جاری رکھا اور اپنی حالت کو فاہر نہیں کیا۔ ونیا میں گندے ہے گذہ نہ ہب موجود ہیں گریہ ایس بدافلاتی انہوں نے دکھالی کہ جس نہ بہ کے لئے انہوں نے ایساکیا ہے وہ گندگ ہے بھی گراہوا ہے۔ عیسائی حضرت میں کو خدا مانے ہیں 'بدو بت پر تی کرتے ہیں گربہ ایس بدو ہوں کہ ہیں 'بعودی رسول کریم کو گالیاں و سے ہیں' زر تشت آت ٹن پر تی کرتے ہیں گرباوہ دو داس کے وہ انسانی دائرے سے نہیں گرجاتے کیو گلہ انہوں نے اطلاق جرائم کے حر تکب نہیں ہوتے۔ گران لوگوں نے نو بہ بس کی بلکہ انہوں نے اطلاق جرائم کے حر تکب نہیں ہوتے۔ گران لوگوں نے نو بہ بسی کر جاتے کیو تکہ اس طرح وہ اطلاق جرائم کے حر تکب نہیں ہوتے۔ گران لوگوں نے نو بی بہ بہلی خیال میں جو بمائیوں کے قطعا ظلاف ہیں اور یہ جانے ہوئے کہ ہم غیرا حبریوں کے بیا توں کے جیجے نماز نہیں بیر جرائم رکتے ہیں طالا نکہ لاکھ درجہ ہمائیوں نے غیرا حبری انگری طالات کیں اور یہ ہمائیوں کے غماز نہیں جانہ کی ایسے ہیں۔ خیرا حمدی عقائد کو جی احدی عقائد کی جی خور حدی احدی عقائد کو جی احدی عقائد کی حدی احدی عقائد کو حدی احدی حدی کی خور کو کو کو کو کی حدی کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو

میم کی فقہ میں ویک اس فی جب کے سچیا جموٹے ہوئے ہیں ویکے الخیامی ویکھناکا فی ہیں میں کی سے بھی تمیز میں میں کی انسان اس قد رگندا ہو جاتا ہے کہ اے یہ بھی تمیز منسی رہتی کہ اس کے انسانی اطلاق کس قد رگر گئے ہیں۔ اور یہ ذہب ایسانی ہے جیسا کہ بیس اس نے کیچروں میں بتاؤل گا۔ ان کا ظیفہ "وو کنگ" میں خواجہ کمال الدین صاحب کے پیچھے نماز پرچھ آیا۔ امریکہ میں یہ لوگ کستے ہیں عیشی سب سے بڑے انسان کزرے ہیں۔ مسلمان ملوں میں یہ کتے ہیں مسلمان ملوں میں یہ کو تھے انسان تھے۔

فرض آن پریہ الزام ہے کہ انہوں نے اخلاق ہے گری ہوئی باتیں کہیں۔ انسان جو معاہدہ کرتا ہے اسے قو ڈبھی سکتاے گردیکھوا سلام نے کیسی اعلیٰ تعلیم دی ہے جو یہ ہے کہ جب معاہدہ تو رقع ہے کہ اور قو پہلے اس کے متعلق اطلاع دو۔ جب ایک شخص اقرار بیعت کرتا ہے تو اس کا فرض ہے کہ اگر تو ڈرا ہے تو آئے ہے اطلاع دے گرانہوں نے نہ دی۔ اور ان کے بیانات سے یہ چہ لگتا ہے کہ جو عمد انہوں نے کیا تھا اس کو انہوں نے تو ڈرا ور میٹوں تو ڈیے چلے گئے۔ فرض ہم میں مل کر جم عمد انہوں نے کیں جو کمی طرح انہیں کر جم میں رہ کر اور ہم میں اپنے آپ کو شامل کر کے وہ باتیں انہوں نے کیس جو کمی طرح انہیں شہر رہ کر اعتمالی کر کے دہ باتیں انہوں نے کیس جو کمی طرح انہیں شہر رہ کر کہ میٹیں۔

ده کتے ہیں کہ ہم حضرت مسیح موعود کو مانے کالِرِ عا اس کے ہم حضرت میں مودو کو ہمی سپا سیحت حضرت مسیح موعود کو مانے کالِر عا اس کے حضرت صاحب تو لکتے ہیں کہ ہو قرآن کے ایک شکھشہ کو بھی منائے وہ کافر ہے اور اگر میں مناؤں تو میں بھی کافر ہوں۔ عمریہ ایک طرف ان کو سپا کہ حتی ہیں ہو شریعت کو ' نماز کو' مناز کو' تی کو حتی کہ قرآن کو منسوخ قرار دیتا ہے اور نئی شریعت لانے کا یہ فی ہے۔ اس کاصاف مطلب ہیں ہے کہ احمدیوں کو دھوکا دیے کے لئے یہ کما جاتا ہے کہ ہم حضرت صاحب کو سپا بھیتے ہیں۔ پھر حضرت مرز اصاحب اس کے بعد آنے اور جو نئی شریعت کامہ فی ہے وہ آب سے پہلے گزر چکا ہے۔ گر جیب بات ہے کہ خدا اپنے را سباز اور ملم (یعنی حضرت صاحب) کو نہیں بتا تا کہ نئی شریعت آئی ہے اور املای شریعت منسوخ ہو پکلی ہے۔ اور اگر بتا تا ہے تو وہ منافقت سے چھاتے رکھتا ہے اور لوگوں کو بتا تا تیس۔

اسلام اور حضرت مسيحموعود حضرت صاحب ابني تناب مشي نوح مين فرماتي بين كه:-

" قرآن شریف بر شریعت ختم ہو گئی " کے پھر صفحہ ۲۲ بر تحریر فرماتے ہیں۔ "میراند بہب بیہ ہے- کہ تین چزیں ہیں کہ جو تمہاری بدایت کے لئے خدانے تمہیں دی ہیں ۔سب سے اول قرآن ہے ۔ 🚓 جس میں خدا کی توحید اور جلال اور عظمت کاذ کر ہے۔اور جس میں ان اختلافات کا فیصلہ کیا گیاہے جو یہود اور نصاریٰ میں تھے۔ جیسا کہ یہ اختلاف اور غلطی کہ عیسیٰ این مریم صلیب کے ذریعہ قتل کیا گیااوروہ لعنتی ہوااور دو سرے نبوں کی طرح اس کارفع نہیں ہوا۔ اس طرح قر آن میں منع کیاگیاہے کہ بجز فدا کے تم کسی چیز کی عبادت کرونہ انسان کی نہ حیوان کی-نہ سورج کی نہ جاند کی-اور نه کی اور ستاره کی-اور نه اسباب کی اور نه این نفس کی - سوتم ہوشیار رہو-اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تنہیں تج پیج کہتا ہوں کہ جو فحض قرآن کے سات سو تھم میں ہے ایک چھوٹے سے تھم کو بھی ٹالٹاہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر ہند کر تا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی را ہن قرآن نے کھولیں اور ہاتی سب اس کے ظل تھے۔ سوتم قرآن کو تدبر ہے پڑھواور اس ہے بہت ہی پیار کرو-ایسا پیار کہ تم نے کسی ہے نہ کیا ہو- کیونکہ جیسا کہ خدانے مجھے عاطب كرك فرمايا- الْحُيْدُ كُلَّهُ فِي الْقُرُانِ- كه تمام قتم كى بملائيان قرآن مِن ہں۔ میں بات سے ہے۔ افسوس ان لوگوں یر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمهاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمه قرآن میں ہے ۔ کوئی بھی تمهاری ایسی دین ضرورت نهيں جو قرآن ميں نهيں يائي جاتي-تهمارے ايمان كا مُصَدِّقَ يا مُكذِّبُ قیامت کے دن قرآن ہے- اور بجز قرآن کے آسان کے نیجے اور کوئی کتاب نہیں جو بلاواسط قرآن تهميل هرايت وے سكے- خدا نے تم ير بهت احسان كيا

کو بیوو سے اور میں ہیں ہیں ہیں ہیں اور کا سنت ہے۔ لینی وہ پاک نمونے جو آنخضرت اللطانی نے اپنے فعل اور عمل کے مطاب کے مطاب کے میں میں ہیں کا عمل ہے۔ مطاب کی کہ یوں نماز چاہئے اور روزہ رکھ کر دکھلایا کہ یوں روزہ چاہئے اس کا نام سنت ہے لینی روش نبوی جو خدا کے قول کو فعل کے رنگ میں دکھلاتے رہے۔ سنت اس کا نام ہے۔ تیرا ذرایعہ ہدایت کا صدیث ہے جو آپ کے بعد آپ کے اقوال جمع کے گئے۔ اور صدیث کا رتبہ قرآن اور سنت ہے کم ترہے کیو نکر اکثر حدیثیں نکنی ہیں لیکن اگر سنت ہوتے وہ اس کو تینی کررے گی منہ

ہے جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی جیں تمہیں تج بچ کہتا ہوں کہ وہ کتاب جو تم پر پڑھی گئی اگر عیسائیوں پر پڑھی جاتی تو وہ ہلاک نہ ہوتے - اور یہ نفت اور ہدایت جو تمہیں دی گئی اگر بجائے تو ریت کے میود یوں کو دی جاتی تو بعض فرقے ان کے قیامت ہے منکر نہ ہوتے - پس اس نعت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی یہ نمایت پیاری نعت ہے - یہ بڑی دولت ہے - اگر قرآن نہ آتا تو تمام و نیا ایک گندے مفضی کی طرح تھی -قرآن دہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام ہدائیسی نیچ ہیں "ہے۔

یہ وہ تعلیم ہے کہ جو حضرت میع موعود بہاءاللہ کے مرنے کے بعد دے رہے ہیں-اور آپ کا عمل تو ظاہری تھا- ان حالات میں یہ خیال ایک منٹ کے لئے نبی درست نہیں ہو سکتا کہ حضرت میچ موعود اور بہاءاللہ جمع ہو سکتے ہیں- یہ خیال ایسا ہی ہے جیسے تاریکی اور روشنی کو' رات اوردن کو جمع کیاجائے-

جیرت ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے کئی نشان دیکھے کیو نکر ٹھوکر لگ صداقت کے اظلال گئے۔ کوئی صداقت ایکی نمیں جو ظل نمیں تیعو ڑتی انہوں نے حضرت مسیح موعود کے اظلال دیکھے۔

حضرت میح موجود کے اظلال میں سے ایک میں ہوں اسلام کے خلیفہ کو مقابلہ پر لاف کے جو وقت پر بورا نے ایک میں ہوں اور سے ایک میں ہوں اور سے ہوئے جو رقت پر بورے ہوئے اور آج بھی میں کتا ہوں لاؤ میرے مقالے میں عبد ابساء کے خلیفہ کو اور پھر دیکھیں خدا تعالی سمی کی صداقت ظاہر کرتا ہے۔ میں نے رگون ایک محض کو لکھا تھا کہ لاؤ بمائی ظیفہ کو مگراس نے کوئی جو اب نہ دیا اللہ تعالی جس طرح ہم پریا تیں کھولتا ہے اس کی ایک دو تا زہ مثالیں چش کرتا ہوں۔ میں نے ای محبومیں کھڑے ہو کر گذشتہ فروری میں ایک خطبہ جمعہ پڑھا تھا جس میں کھا تھا۔

اس عظیم الثان ابتداء کے بعد جو گمراہ ہونے والوں کاذکرایک خطبہ جعد میں انگخند سے ہوتی ہے کتا ہے۔

غَیْرِ الْنَعْشُوبِ عَلَیْهِمْ وَلاَ الصَّالِیْنَ کے خدایا بھی پر غضب نہ نازل کرنااور ایسانہ ہوکہ میں تیری رضائی راہ ہے بمک جاؤں۔

لوگ کتے ہیں اور پچ کتے ہیں کہ علم ومعرفت ہے انسان ہلاکت سے بچتا ہے لوگ کتے ہیں

اور صحیح کتے ہیں کہ جس جنگل میں شیر ہو وہاں کوئی نسیں جاتا۔ یا جس جنگل میں ڈاکہ پڑتا ہو وہاں

یہ لوگ بغیر تفاظت کے نمیں گزرتے۔ مجرباوجو دعوفان حاصل ہونے کے سمجھ میں نمیں آتا کہ
غیر اِلْمُعْشُوْبِ عَلَیْهِمُ وَلَا الشَّالِیْنَ کیوں فرمایا۔ عرفان کے بعد غضب اور مثلالت کاکیا خوف؟
عُرمِیں کتا ہوں یہ جج ہے کہ عرفان کے بعد اس کا خوف نمیں ہوتا کیان یہ مجمی تو حقیقت ہے کہ
عرفان کھویا بھی جاتا ہے۔ پس اعلیٰ ہے اعلیٰ عرفان اور علم کسی کو مطمئن نمیں کر سکتا کہ وہ غضب
اور مثلالت ہے بالکل مصنون ہوگیا۔ کیو نکہ ممکن ہے کہ ایک محتص کو عرفان اور علم ہو مگروہ اس
اور مثلات ہے بالکل مصنون ہوگیا۔ کیو نکہ ممکن ہے کہ ایک محتص کو عرفان اور علم ہو مگروہ اس

د نیا میں در کی ان ان دو سرے کو ملتا ہے۔ اس حال عرفان کھو نے جانے کی مثال میں کہ وہ دو ہو ایک انسان دو سرے کو ملتا ہے۔ اس حال عرفان کھو نے جانے کی مثال میں کہ وہ دونوں ایک لمبا عرصہ جدا رہتے ہیں جب وہ ملتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اور آپ اسٹھے کھیلتے اور برحتے رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی تک میں نے آپ کو نمیں بچیانا۔ گئی دفعہ ایساہو تا ہے کہ بہت سمجھے تعارف سابقہ کی یا تمیں بتانے کے بعد بھی ایک مخص میں کہتا ہے کہ افسوس میں نے آپ کو اللہ معلم اور عرفان منائے بھی جاتے ہیں۔

اب تک یں پیانا اسے ناہی ہوا تہ اور روان بات ان بستان کہ فلاں مخص اور تا ہے کہ فلاں مخص اور اسے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ جو کہ اجا تا ہے کہ فلاں مخص اور ایست کے بعد صلا است محلص تھا، برا خادم تھا، اس کو کیو تکر شمو کر لگ گئی۔ اس کو شمو کر است محلوم ہوئے ہے جب اس کا اظام کھویا جاتا ہے۔ یا مث جاتا ہے کیو تکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح محل مہونے کے باوجو دلوگ راست سے ہمٹ جایا کرتے ہیں جا ایت کو افتقیار کرتے بھول مجل کرتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جبیا کہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ وَ مَنْ تُنْعَیْتُونُ اِنْ اِنْ کہ اِنْ کہ اِن جس طرح عمر میں برحایا آنے سے علوم میں کی آجاتی ہے۔ ای طرح عمر میں برحایا آنے سے علوم میں کی آجاتی ہے۔ ای طرح الله کہ ایسی برحایا آنے ہے۔ ایسی حالت میں برحایا آنے ہے۔ ایسی حالت میں کوئی عارف یا عالم جو اُلْحَدَدُدُ لِلّٰهِ کُمَنَا بِانَا ہُو مُرْ پُراس سے اس کی حقیقت کی ہوجائے 'وہ مُفْتُدُوْں عائے کے میں شامل ہو سکتا ہے۔

مورہ فاتحہ میں ہے بات ہاکراس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ کمی کی ٹھو کر اپنی فکر آپ کرو کی متعلق خدانہ کہہ دے کہ یہ شخص غلطی ہے محفوظ ہو گیااوراب یہ ٹھو کر نہیں کھا سکتا تب تک کمی فحض کے متعلق میہ نہیں کما جا سکتا کہ وہ فحض منزل مقصود پر پہنچ گیا۔اور ایسے
لوگ جن کو غضب اور مثلالت سے محفوظ کر دیا جاتا ہے وہ خدا کے انبیاء ہوتے ہیں۔وہ بچے ک
طرح خدا کی گود میں ہوتے ہیں۔خدا ان کے وجود کو اپناو بود قرار د سے دیتا ہے اور ان پر اپنی
الوہیت کی چادر ڈال دیتا ہے۔ان میں خدا کی الوہیت توشیں آ باتی نگروہ خدا کے مظہر ہو جاتے
ہیں۔ان کی تعریف مجی تعریف اور ان کی حمد مجی حمد ہوتی ہے۔ان کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں
ہو ۲۔جم مے متعلق کما جائے کہ وہ ٹھو کر کیوں کھا گیا۔

ایک عجرتناک مثال جنی دیکینا ہو تو اس فضی کو دیکھ لے بہ کہ کر آپ نے ایک ایسے عجرتناک مثال جنی دیکینا ہو تو اس فضی کو دیکھ لے بہ کہ کر آپ نے ایک ایسے فضی کی طرف اشارہ فرمایا جو لڑائی میں کفارے بری سرفرو ڈی ہے لور باتھا، ایک صحابی کتے ہیں بجعے خیال ہوا کہ بعض لوگوں کو اس بات سے ابتلاء نہ آجائے کہ ایک ایسے تفلص فخص کو جنی کما گیا ہے کیو تکہ وہ اس طرح لا رہا تھا کہ مسلمان کمہ رہے تنے کہ خدا تعالی اس کو بجناء فررائے خیر دے وہ محالی اس کے بیچھے ہو لئے۔ آخروہ زخی ہوا۔ اس نے ردنا شروع کیا۔ سحابہ آکر کتے تنے کئے جنت کی بشارت ہو۔ گروہ کہتا تھا کہ تم جھے جنت کی بشارت نہ دو بلکہ جنم کی بشارت دو کیو نکہ بیٹی خدات کی بشارت ہو گیا تو اس نے باپنا میں خدات کی بشارت نہ دو بلکہ جنم کی بشارت ہو گیا تو اس نے باپنا نہ ہوگیا تو اس نے باپنا کہ دو گرد بات کر دیا نیزہ گاڑا اور اپنا ہیٹ اس پر رکھ کر بلاک ہو گیا ہے اس طرح خو شنی کر کے اس نے خابت کر دیا کہ دو جنمی تھا بس کمی مخض کی صالت محفوظ نمیس ہوتی جب تک خداتھائی اس کے وجو در کو اپنا کہ دو جذم کہ درے اور اس کی معالمات نہ ہوجائے۔

من توُشدم تُومن شدی من تن شدم توُ جل شدی تاکس عکوید بعد ازیں من دیگرم توُ دیگری

پس کتنا ہی مخلص اور کتنی ہی خدمت کرنے والا کوئی ہویہ کمنا کہ وہ ٹھو کر نہیں کھا سکتا ورست نہیں۔

اس وقت مجھے کیاعلم تھا کہ کیا ہو رہاہے۔ لین مجھے القاء کیا گیا تھا کہ پنچہ او گوں کو ٹھو کر گئنے والی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کتا ہوں کہ بیہ خطبہ پڑھتے وقت کوئی خاص آوی مد نظر نہیں تھا۔ گر مجھے تایا گیا تھا کہ ایسے آوی ہیں جو ٹھو کر کھائیں گے۔ بھردیکھونو مبریں ایک خطبہ پڑھاتھا جو • بھردیکھونو مبریں ایک خطبہ پڑھاتھا جو • ۳-نو مبر طاعون بھیلنے کی قبل ازوقت اطلاع کے الفضل میں چھپ چکا ہے ۔ اس میں کہاتھا۔

طامون پینے کی من اروقت احلال کے الفضل میں چھپ چکاہے۔ اس میں کما تھا۔

" ہیں نے ہو آج بیہ خطبہ پڑھا ہے یہ ایک رؤیا کی بناء پر پڑھا ہے جو ہیں نے پر سول دیکھی۔
جس ہے معلوم ہو تا ہے کہ دنیا پر کوئی اور عذاب آنے والا ہے اور ترب کے زمانے میں آنے والا ہے۔ میں نے دونظارے دیکھے ہیں۔ اول میں نے ایک مریض کو دیکھاجس کے متعلق جھے جاتا گیا کہ طاعون کا مریض ہے۔ پھراپیا معلوم ہوا کہ ہم پچھ آدی ایک گلی میں سے گذر رہے ہیں۔ بہرس ایک مخص کتا ہے پر بہر ہوا کہ ہم پچھ آدی ایک گلی میں سے گذر رہے ہیں۔

گلی کے پاس ایک کھلا میدان ہے جس کے اردگر د اعاظہ کے طور پر دایوا رہے اور ایک طرف ور اور اور ہے اور ایک طرف روزازہ بھی ہے جس کو کواڑ شیں ہیں اور میں اور میرے ساتھی اس دروازہ میں داخل ہو گئے۔ ور ترقی میں ہے گزرنے والی بجینسوں کی طرح گردن اٹھا کر ور وڑتی چلی آتی ہیں۔ میں نے انتظار کیا کہ وہ اگر رہائیں لین استے میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ اس گلی ور ترقی چلی آتی ہیں۔ میں نے انتظار کیا کہ وہ گزر جائیں لین استے میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ اس گلی ور نہیں دور کری کے خس دور کری کے کہ دور کری کری کے دور آتی چلی آتی ہیں۔ میں نے انتظار کیا کہ وہ گزر جائیں لین استے میں ہمیں بتایا گیا کہ وہ اس گلی کے خس دو سری ہے گزر کئیں۔

تعبیرا ار دیا میں بھینس کی تعبیرویایا تیاری ہوتی ہے اور طاعون سے مراد بھی عام بیاری یا کوئی ویا ہوتی ہے اور طاعون بھی ہو سکتی ہے - اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عنقریب اس رنگ میں کوئی اور نشان ظاہر ہوگا۔ ^۔

دیکھواپ کس طرح طاعون تھیل رہی ہے۔ یہ نشان خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود کے

غلام کے ذریعہ حال میں دکھائے ہیں۔

وعا سے مقابلہ کرنے کا تعلق میں کتا ہوں کہ دنیا کا کوئی نہ ہب وعا سے مقابلہ کر لے۔
وعا سے مقابلہ کرنے کا تعلق میں کتا ہوں کہ دنیا کا کوئی نہ ہب وعا سے مقابلہ کر لئے ہوں ہے اور میں یہ اپنے متعلق ہی نہیں کتا میرے مرنے کے بعد بھی لم بے عرصہ تک جماعت
احمہ یہ میں ایسے انسان ہوں گے کہ جو نشان دکھائیں گے۔ حضرت متح موعود نے قرآن کریم کی
تعلیم کے کا مل ہونے کا اپنی کتابوں میں اس قدر دز کرکیا ہے کہ میں حیران ہوں کہ حضرت صاحب کو
راستباز جان کر کس طرح کوئی کمہ سکتا ہے کہ قرآن کی تعلیم منسوخ ہوگئی یا توا سے شخص کو عقل
سے کو راکمنا پڑے گایا (حضرت متح موعوداور بماء اللہ) دونوں میں سے ایک جمونا ہے۔

کو راکمنا پڑے گایا (حضرت متح موعوداور اماء اللہ) دونوں میں سے ایک جمونا ہے۔

مجماء اللہ کے کذّاب ہونے پر حلف بہاء اللہ کے کذّاب ہونے پر حلف خدا تعالیٰ کے سچنی -

جب کہ حضرت سے خارج کرنے کا اعلان تعلیم میں الیا تاین اور اس قدر اختلاف ہے اللہ کی لوگوں نے چو تکہ اس عمد کو قو ڑا جو ہم ہے کیا تھا اور پجر ہماری جماعت ہے وہ سلوک کیا جو شرافت اور انسانیت ہے گرا ہوا ہے۔ یعنی احمدی کملا کرا ہے کا سوس میں حصہ لے کرجوا جریت شرافت اور انسانیت ہے گرا ہوا ہے۔ یعنی احمدی کملا کرا ہے کا سوس میں حصہ لے کرجوا جریت کی اشاعت کے لئے مخصوص ہیں ور پر وہ ان کے خلاف کار روائی کی اس لئے میں حصرت میں موعود گرا ہوت ہے متاحق اعلان کر تا ہوں اور اس شرمناک اور اخلاق ہے گر ہے ہوئے اللہ دید کو جماعت احمد ہو ہے خارج کرتا ہوں اور اس شرمناک اور اخلاق ہے گر ہے ہوئے سلوک کی وجہ ہے جوان لوگوں نے ہم ہے کیا کہ اپنے خیالات کو پر دہ اخفاء میں رکھا اور نہ صرف سلوک کی وجہ ہے جو ان لوگوں نے ہم ہے کیا کہ اپنے خیالات کو پر دہ اخفاء میں رکھا اور نہ صرف دیتا ہوں کہ ہم رہ کا ہوگ ہے گر ہم میں گر کے رہے اس وجہ سے ہے تکم ویتا ہوں کہ ہماری جماعت کا کوئی آوی ان ہے کئی قتل نہ در کھے۔ میں تو اب بھی ان کے لئے تھا رہیں جس طرح میاں ہے لئے دعا کرتا ہوں کہ ان کے دل کھل جا تیں اور نہ ہمارا اس ہے دکھی تعلق خدا کے تعلق خدا کو چھو ڈ تا ہوں کے ان سے ہوں اگر ہماری اس سے دکھی تعلق خدا کہ کے تعلق خدا کو چھو ڈ تا ہوں کے ان سے ہمارا اتعلق خدا کے لئے تھا رہیں جس طرح میاں اپنے جو خدا گو چھو ڈ تا ہوں کو ان تعلق خدا کے لئے تھا اور نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے۔

نَحْمُدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ

بِشمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيث

# بهائى فتنه اورجماعت احمدييه

(فرموده ۲۰ مارچ ۱۹۲۴ء)

ہماری جماعت کی طرف منسوب ہونے والے دو تین آدی جن سے بعض لوگ شناساہیں۔
ان کی دینی حالت اور تقوئی تو ایسانہ تھا کہ جس کی وجہ سے جماعت میں کوئی رتبہ ریکھتے تھے۔ طروہ
چو نکہ کام ایسے پر تھے جو جماعت سے تعلق رکھتا تھا اس لئے لوگ ان سے واقف تھے۔ اور وہ
لوگوں سے واقف-انہوں نے غداری سے سلسلہ کے ظاف ایس کار روائیاں کی چیں کہ جن کی
کی شریف انسان سے تو تع نہیں کی جائتی۔ وہ تین محض میں محفوظ الحق علمی۔ مرحجہ طال اور اللہ
کی شریف انسان سے تو تع نہیں کی جائتی۔ وہ تین محض میں محفوظ الحق علمی۔ مرحجہ طال اور اللہ
د حد ان کے متعلق سے بات پایڈ جوت کو پہنچ چکی ہے کہ وہ مختی طور پر بمائیوں کی تعلیم پھیلانے کی
کوشش کرتے رہے ہیں ایک کے متعلق تو شاہ کہ وہ آیا ہی اس غرض سے تھا اور دو سرے اس

جیساکہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ نہ ہی محالمہ میں اپنا ہیں۔ نہ ہیں ہمارے خوصلک میں خالفین کی باتیں سنتے ہیں کہ دو سرے برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ میں اپنا ہی ایک واقعہ بیان کر تا ہوں معرکے سفر میں تمین آدی بندوستانی ای جہاز پر سوار سے جس پر میں تھا-وہ ولایت میں پڑھتے سے۔ گھر سلنے آئے تھے۔ اور اس تھے۔ وہ تمین سال ولایت رہ آئے تھے۔ اور اس رہائش ہے دہ بریہ ہوگے تھے۔ ان کو جو احمد یت سے مخالفت ہو سکتی تھی وہ طاہر ہے۔ ان مول نے جھے نہ اپنی گھٹا و شروع کی۔ جو نمی انہوں نے جھے نماز پڑھتے دیکھا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ نہ ہی بیت آدی ہے اس لئے گھٹا کو کی ۔ جو نمی انہوں نے شروع گھٹا کو میں ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ میں احمد کی جو احمد علیہ میں احمد کی جو عامد تا سے دوہ اور بھی جو ش دکھانے گئے۔ حضرت مسیح موجود علیہ جا عاصت سے تعلق رکھا توں۔ اس سے وہ اور بھی جو ش دکھانے گئے۔ حضرت مسیح موجود علیہ جا عاصت سے تعلق رکھا توں۔ اس سے وہ اور بھی جو ش دکھانے گئے۔ حضرت مسیح موجود علیہ جا عاصت سے تعلق رکھا توں۔ اس سے وہ اور بھی جو ش دکھانے گئے۔ حضرت مسیح موجود علیہ

السلام پر ایسے گندے حملے کرنے گئے کہ ان کو برداشت کرنا مشکل تھا۔ لیکن میں نے انہیں سے معلوم نہ ہونے دیا کہ میں حضرت میچ مو عود کالڑکا ہوں تاکہ وہ آزادی سے اعتراض کر سکیں۔ انہوں نے بڑے بخت حملے کے۔ جھوٹے۔ فرجی دو کاندار وغیرہ کمااور عجیب عجیب مشخر کرتے رہے۔ جب وہ سارے بتیر چلا چکے اور میری گفتگو سے دبنے لگے۔ اور اپنے خیالات کی انہیں غلطی محسوس ہو گئے۔ اور انہوں نے آزار کیا کہ ان کے خیالات میں تغییر پیدا ہو گئے۔ تب اس نے بتا کہ میں حضرت میچ موعود گالڑکا ہوں۔ اس پروہ جھسے معافی ما تکنے گئے اور کہا آپ میں نے بتایا کہ میں حضرت میچ موعود گالڑکا ہوں۔ اس پروہ جھسے معافی ما تکنے گئے اور کہا آپ کو کیا آزادی سے اعتراض کے بہلے کیوں نہ بتایا۔ میں نے کہا اس کئے نہیں بتایا تھا کہ اگا آپ لوگ آزادی سے اعتراض کریں۔ اگر میں بتاویت اور دوہ دور نہ ہو سکتا۔ اس طرح تھو ڈا بچ سے دو انہوں نے سکھی تھی کی کہتے کہ وہ سے جو انہوں نے سکھی تھی کی کہتے کہ وہ سے جا دوہ دور دنہ ہو سکتا۔ اس طرح تھو ڈا بی عرصہ ہوا ہے کہ یہاں ایک ڈاکٹر آیا جو بمائی تھا اس کو ہم نے لبور مہمان رکھا۔ اپنے مکان ش اتارا۔ وہ اپنے خیالات بچیلا تار ہائی لوگوں نے کہا کہ اس کو نکال دینا چاہیے تا اس کابدا ٹر کسی پرنہ ہو لیکن میں نے خیالات اسے ساؤ۔

اس نہ بہ سے بدتر کوئی نہ بہ نہیں ہو سکا۔ پھراس سے بڑھ کر جنون نہیں ہو سکا۔ اگر ایسے
نہ بہ بے بائے والے یہ کیں کہ وہ اصلاح کے لئے آیا ہے۔ ایسے لوگوں کو یا قوپاگل کما جائے گا۔
یا پر لے ورجہ کا بہ شخص یمال آیا اور کئے لگا۔ بیس نے سلسلہ احمد یہ کو سمجھ لیا ہے اور بیعت کرنا
تی دن ہوئے ایک شخص یمال آیا اور کئے لگا۔ بیس نے سلسلہ احمد یہ کو سمجھ لیا ہے اور بیعت کرنا
چاہتا ہوں۔ گرا ہے علاقہ بیس جا کر نہیں بتلاؤں گا کہ بیس احمدی ہوگیا ہوں۔ کیو تکہ وہاں ابھی کوئی
احمدی نہیں۔ پہلے میں جماعت تیا رکروں گا اور پھر ظاہر ہو جاؤں گا۔ بیس نے کماتم کیا ہماعت تیا رکروں گا جری نہونے کی جرأت پیدا کرو 'پھر بیعت
کرو گے جو اپنے آپ کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے۔ جاؤا بھی ظاہر ہونے کی جرأت پیدا کرو 'پھر بیعت
کرو گے جو اپنے آپ کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے۔ جاؤا بھی ظاہر ہونے داس کے بیس نے اسے اجازت
نہیں دی کہ نفاق سے ان لوگوں بیں رہے اور ان کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس نے یہ بھی کما تھا کہ
گھریر نماز پڑھ لیا کروں گا۔ گریش نے کما کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہیئے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو

منافقت کی انتما پر حات و الوں نے بیا فداری کی کہ ہماری ہماعت کے لوگوں کو نمازیں منافقت کی انتما پر حاص کے بیچے نماز کی سندی معلوم ہے کہ ہم غیرا حمدیوں کے بیچے نماز کیں پیش معلوم ہے کہ ہم غیرا حمدیوں کے بیچے نماز کیس پیش پر حصے ہوں کے بیچے نماز کیس پر حصے ہوں کے بیچے نماز کیس پر حمدی کے جو الارجہ قرآن کریم کو قابل عمل مانتے ہیں کر حمدی جنوں نے ہمارے بر گول کو قل کیا ہم آن کو ان ہے ہزار درجہ ایچا بیچتے ہیں۔ کیو تکہ وہ فی مسلم اللہ علیہ وسلم کا نام عزت سے لیتے ہیں گروہ فیض جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت سے لیتے ہیں گروہ فیض جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتا ہے کہ ذرا بھی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ہمارا قابل ہم پر کفر کا فتو کی نگانے والا بھیں گھریا ہے ہمارا کر نے والا جمیں بیوی بچوں سے علیمہ کر نے والا بھیس دھن سمجھتا ہے کو ہم اس کو اپنا ہمائی ہی بچھتے ہیں کہ بیس بیوی بچوں ہیں اور سب انسان جو تکہ خدا کی تحلق تیں اس کے ہماتہ ہمارے ہمائی ہیں بیتی ہمارے متعلق ہیں کا رویہ الیا نہیں میں نہیں دیا اور نہیں دے بیا ہمائی ہیں بیتی ہمارے ہمائی ہمائی ہمارے ہمائی ہما

موعود گوت ہوئے توانہوں نے آپ کامصنوعی جنازہ یتایا اور اس طرح ہمارے کلیجوں کو چھکنی کیا۔ گر بماء اللہ کے جنازہ میں کئی مسلمان کملانے والے شریک ہو گئے۔ طالا نکہ وہ شریعتِ اسلامیہ کو منسوخ قرار دیتا ہے۔ گر ہم ان کی تقلید نہیں کر سکتے ان کی مخالفت ہم ہے اس لئے نہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی غلامی میں نبی آیا بلکہ زاتی وجوہ کے وجہ سے مخالفت کرتے ہیں۔ اگر ایسانہ ہو تا تو ہمائیوں کی ہم سے زیادہ مخالفت کرتے گران سے تعلقات رکھتے ہیں۔ طلا نکہ وہ شریعت اسلامیہ کو منسوخ سجھتے ہیں۔

ا مراے تعلق خدا کے لئے ہیں!

ا دراس کے رسول کو چھو ڈا ہے اس ہے اور جو خدا

ا دراس کے رسول کو چھو ڈا ہے اس ہے امارا کوئی

تعلق نہیں اس لئے ہیں نے اعلان کیا ہے کہ چو نکہ یہ لوگ احمدی نہیں رہے اس لئے جماعت

ع فارج کے جاتے ہیں۔ اور چو نکہ انہوں نے ہم سے غداری اور فریب کیا ہے اس لئے

جاعت ان سے کمی حتم کا تعلق نہ رکھے۔ سوائے انسانی ضروریا ت کے کہ جو زندگی اسر کرنے نے

لئے ضروری ہیں۔ مثلاً سووا دینا یا کنویں سے پانی لینے دینا۔ پس ان حقوق کو چھو ڈر کرجو تھنی حقوق

یں ان کے متعلق میں اعلان کر تا ہوں کہ ان سے کوئی سلوک جائز نہیں۔ گریہ انمی کے متعلق

ہیں ان کے متعلق میں اعلان کر تا ہوں کہ ان سے کوئی سلوک جائز نہیں۔ گریہ انمی کے متعلق

ہیں ان کے متعلق میں اعلان کر تا ہوں کہ ان سے کوئی سلوک جائز نہیں۔ گریہ انمی کے متعلق

ہیں ان کے متعلق میں اعلان کر تا ہوں کہ ان سے کوئی سلوک جائز نہیں۔ گریہ ان کی جو غداری کی جات کوئی شروری ہے۔

ہیں کی یہ سزا ہے۔ اور یہ ویسائی سلوک ہے جیسا کہ رسول کریم "نے توک کی جنگ ہے چھے دوالوں سے کیا تھا کہ ان سے بات تک نہ کریں۔ یہ اس سے ان کا جرم بڑا ہے۔ وہ غلطی کے سے چھے رہے تھے گران موں نے غداری کی ہے۔

ان کی غداری کی آیات کا دومثال پر ہے کہ اخبار فاروق جوعویاں طور غداری کی آئات مثال پر ہے کہ اخبار فاروق جوعویاں طور غداری کی آئات ہم اس قدر پر علاوہ ہو غیرت میں اس قدر پر علاوہ ہو گئے گئے گئے گئے ہوئے اس میں تخواہ دار ملازم محفوظ الحق نے آیک مضمون کھا ہے۔ جس میں بہائی نہ جب کی تبلغ کی ہے۔ گریہ فا ہر نہیں کیا۔ اس مضمون کو پر عربر احمدی میں سمجھے گاکہ اس سے مسیموعود عمراد ہیں۔ محمد در اصل اس سے بماء اللہ مراد لیا گئے۔ گئے کہ اس سے مسیموعود عمراد ہیں۔ محمد در اصل اس سے بماء اللہ مراد لیا گئے۔ گئے کے کا کہ اس سے مسیموعود عمراد ہیں۔ خود اصل اس سے بماء اللہ مراد لیا گئے۔ گئے کے کا کہ اس سے مسیموعود عمراد ہیں۔ خود کی کھا ہے۔

"اے امت مرحومہ! وہ دیکھ اس تیروواریک رات میں رحمت کا فرشتہ فضل کا چراغ لئے ہوئے دور سے چلا آ رہا ہے- اے امت مسلمہ! آ تکھیں کھول اور دیکھ کم عنایت اللی کے بلند جمنٹ کے کرنفرت خداوندی کالشکر آپنچاہے-اسلام کا روحانی تاجدار پھر ظاہر ہوگیا' ریانی فوج جذب حق کے اسلحہ سے مسلح ہو کرنمودار ہوگئ- بیدوہ فوج ہے جس کا وعدہ ابتداء سے تھا۔ ویکھو خدانے اس جماعت کے ظہور کا وعدہ کیسے ذیر دست الفاظ میں فرمایا ہے۔ وَرَبُّکَ الْفَنِیُّ ذُوالرَّ حَمَةِ إِنْ يَسَّفَا يُنْدَهِنِهِمُ وَيَسَتَسَخُلِفَ مِنْ بَعْدِكُمُ مَا يَشَادُكُمُ اَنْشَا كُمُ مِّنْ ذُرِيَّةٍ قَوْمٍ الْحَرِيْنَ إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَاحِيْ وَمَا اَنْتُكُمْ بِمِعْجِزِيْنَ

(اے محمد الفلطاتی ) تیرارب غنی اور ذور حت ہے۔اس لئے اس کوپر واہ نہیں۔ چاہے تواے مسلمانو حمیس ہلاک کروے۔اور جس کو چاہے تمہارا جائشیں بنائے۔ جسیا کہ تم کو دو سرے لوگوں کی ذریت سے پیدا کر کے ایک جماعت بنایا ہے بیشک سے بات جس کا تم کو وعدہ دیا جا رہاہے کہ تمہاری حکومت پر ایک اور جماعت کھڑی کی جادے گی۔ یہ وعدہ بقینیا ظہور میں آنے والاہے اور تم سمی طرح اس وعدہ کو پورا ہونے سے نہیں روک سکتے۔

یہ آیت جماعت موعودہ کے ظہور کے لئے نهایت صاف ہے۔اس کی تائید میں سورۃ محمد کی آخری آیت بھی ہے۔ وَاِنْ تَتَحَوَّلُوَّا یَسْتَبْدِلْ فَوْمَاغَیْوَ کُمُّ مُثَمِّ لَایٰکُوُنُوۤاَ ثَثَقَالَکُمُۥ الّٰ۔ اگر اے سلمانوں تم منہ چھیرلوگے تو خدا تعالیٰ ایک قوم تمہاری جگد لائے گاجو تم ہے بڑھ کر ہوگی۔"

(فاروق ۲۰ مارچ ۱۹۲۳ء)

اس عبارت میں سخت دھوکا دیا گیاہے۔ کیونکہ سورۃ انعام کی بیہ آیت مسلمانوں کے متعلق نہیں بلکہ ان کا فروں کے متعلق ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں تتھے۔ پہنانچہ آتا ہے۔

ُ يُعَمَّشُوا لَجِنِّ وَا ثَوِ شِ اَلَمُ يَاتِكُمُ رُسُلُ تِنْكُمُ يَقُسُّونَ عَلَيْكُمُ الِنِي وَيُنْدِرُ وَنكمُ الْعَنْ يَعْمُ الْخَيْرَةُ الدُّنيَا وَخَيْرُ الْخِيرَةُ وَكُلَمُ الْخَيْرَةُ الدُّنيَا وَخَيْرَ الْخَيْرَةُ الدُّنيَا وَخَيْرَ الْخَيْرَةُ الدُّنيَا وَخَيْرَ الْخَيْرَةُ وَ يَكُلَّ الْفَيْمَ كَا نُوا خَيْرِينَ - وَلِكُلَّ الْفَرْى بِطُلُم وَا اَهْلَمُا غَيْلُونَ - وَيُكَلِّ الْفَيْقُ وَ الرَّحْمَةِ إِنْ يَتَكَا لَمُعْلَوْنَ - وَرَبُّكَ الْفَيْقُ وُ وَالرَّحْمَةِ إِنْ يَتَكَا لَمُعْرَفَى وَيُولِ الْفَيْرِينَ وَيَكلِ الْفَيْقُ وَالرَّحْمَةُ إِنْ يَتَكَا لَمُعْلَوْنَ - وَرَبُّكَ الْفَيْقُ وَ الرَّحْمَةُ إِنْ يَتَكَا الْفَيْقُ وَمِ الْخَيْرُ وَيَ لَكُونَ مَنْ اللّهُ وَيَعْمُ الْقِيلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ لَا يَعْرُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

دیکھوجو آیت پیش کی گئی ہے۔ اس سے پہلی آیات کا فروں کے متعلق ہیں۔جن میں بتایا گیا ہے

کہ پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں۔اب بھی آیا ہے اے لوگو تم ہلاک ہو جاؤ گے اگر تم اس نی کو نہ مانو گے۔ تمہمارے ساتھ بھی دی معاملہ کیا جائے گاجو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ تباہ ہو جاؤ گے۔ پھراس کے بعد کی آیت ہیہ ہے گُل یُقوم اعْمَلُوا عَلَیْ مَکَانْتِکُمُ اِنِیِّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْمَلُكُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِاتَةُ لاَ يَعْلِيعُ الطَّلِمُونَ کیا صحابہ کو رسول کریم ﷺ کمہ رہے تھے کہ تم اپ شرک میں جٹلار ہو میں اپنے عمل کرتا ہوں ہرگزشیں 'یہ کفار کے متعلق ہے مگران آ تیوں کو مسلمانوں یر نگایا جارہا ہے۔

اور ایت پیش کی ہے۔ وَإِنْ تَتَوَلُقَا يَسْتَبْدِلْ فَوْمًا غَيْرُ كُمْ ثُمُّ لَا يَكُوْلُوَ اَمْشَالُكُمْ۔ اور اس سے بیہ نتیجہ نالاہے کہ اسلام کو تاہ کرکے ایس قوم خدالات گاجومسلانوں سے اچھی ہوگ۔ حالا تکہ یمال تو یہ بتایا ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم میں سے کوئی چرجائے تواند ان کی بجائے اور جماعت لائے گاجومسلمانوں سے اچھی نہیں ہوگی بلکہ مرتد ہونے والوں سے اچھی ہوگی۔

اب دیکھویہ تنخواہ لے کر کیسی غداری ہے بھائی نہ ہب کی تائید کی گئی ہے۔ پہلے بھی ایک مضمون فاروق میں چھپاہے۔ اس میں بھی ہی غداری کی ہے اور الفضل میں بھی اس نے چندون کام کیاہے۔اُس وقت کے مضامین کے متعلق بھی اس نے کہاہے کہ ان میں پہلے ہماءاللہ یہ نظر تھا' کچر مرزاصاحب۔ گریہ دونوں یا تیں کی طرح جمع نہیں ہو تکتیں۔

میں سمجھتا ہوں۔ اس فتنہ کے پیدا ہونے کی غرض میں فتنہ کے پیدا ہونے کی غرض میں فتنہ ہمائی کے رونما ہونے کی غرض میں وقت ہمائی کے رونما ہونے کی وجہ ہم کہ خدا تعالیٰ ہمیں اس ند ہمب کی طرف توجہ دلاتا کو خدائے لاکر کھڑا کیا ہے اب ہمی و یکی ہی مثال ہوگی کہ ہم کونے کا پھڑیں جو اِس پر گرے گاوہ بھی کھڑے کھڑے ہو جائے گا۔ ہم اللہ کے وعدوں اور لھرتوں پر بیٹین رکھتے ہیں کہ بیہ قوم احمد یہ جماعت کے ذریعہ تھو ڈے عرصہ میں مثائی جائے گا۔ اور اس کا مارا گذر خار ہم وجائے گا۔

(الفضل ۱۱- ايريل ۱۹۲۴ء)

۲ بخاری کتاب التفسیر باب قوله وأخرین منهم لما یلحقوا بهم ش روایت کے الفاظ

اس طرح بين لوكان الايمان عندالشريالناله رجال اور رجل من هؤلاء

۳

۴ کشتی نوح صفحه ۲۲ حاشیه روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحه ۲۳ حاشیه

مشتی نوح سنحه۲۹٬۲۸ روحانی خزائن جلد ۱۹صغه ۲۷٬۲۱

ا يكش : ۲۹

بخارىكتابالمفازىبابغزومخيبر

۸ الفضل ۳۰ نومبر ۱۹۲۳ء صفحه ۷

بخارى كتاب المفازى حديث كعب بن مالك

١٠ الانعام : ١٣٣٠ ١٣٥

ا محمد : ۳۹

١٢ الانعام : ١٣١ تا ١٣٩